

و علماء کی توہیں سے بین و فلق فدا سے فتت کھئے

و مؤمن ایک آئینہ و عضے وقابومیں محجے

و دوسلسلے يحتاب الله- رجال الله

حضرت مولانا مُفتى فَعَنَى مُعَنَى عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلِيهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



#### THE THE PARTY OF T

خطبات عفرت مولانا محر تقى عثاني صاحب مظلم

صبط وترتيب الله محمر عبدالله ميمن صاحب

مقام الله جامع مجد بيت المكرم، محلثن اقبال، كراجي

اشاعت اول 🖛 جنوری ۱۹۹۸ء

ובגונ ווא נפיקות

ناشر الله ميمن اسلامك پيكشرز، فون: - ١٩١٩٠٣٣٣

بابتمام الله ميمن

قیت ۱= ۱۱۰ رویے

#### ملنے کے پتے

♦ ميمن اسلامك پېلشرز،١٨٨٠/ا-ليافت آباد، كراچي١٩

+ دارالاشاعت،اردوبازار،كراچى

+ اداره اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی، لامور۲

+ مكتبه وارالعلوم كراجي ١١

+ اوارة المعارف، وارالعلوم كراجي ١١

+ کتب خانه مظهری، کلفن ا قبال، کراچی

◄ مولانا قبال نعمانی صاحب، آفیسر کالونی گارڈن، کراچی

## Bil Con

#### حضرت مولانامحر تفي عثاني صاحب مدظتهم العلل

#### النبئ الفرالغين الانتين

الحمدلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى - امابعدا

اب بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کی سال ہے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم کلفن اقبال کراچی میں اپ اور سنے والوں کے فائد ہے کے لئے بچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للدا احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بغضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلطے کو ہمت کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آئین۔

احترے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلّمہ نے کچھ عرصے ہے احترکے ان بیانات کو ثبیب ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرواشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹول کی تعداد اب ڈھائی سو سے زائد ہوگئ ہے انہیں میں سے پچھ کیسٹول کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے تطبید بھی فرمالیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے کابچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے ہام سے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے، اور موصوف نے ان پر

P

ایک مفید کام بھی کیا ہے کہ تقاریم جی جو احادیث آتی ہیں ان کی تخریج کر کے ان

ے حوالے بھی درج کر دیے ہیں اور اس طرح ان کی افادیت بردہ گئی ہے۔
اس کتاب کے مطالع کے دفت یہ بات ذہن جی رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تعنیف نہیں ہے بلکہ تقریروں کی شخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے،
لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ بہنچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے جس پر اللہ تعالی کا شرادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات فیر محاط یا فیر مفید ہے تو وہ یقیناً احترکی کسی غلطی کا کو تائی کی وجہ سے اگر کوئی بات فیر محاط یا فیر مفید ہے تو وہ یقیناً احترکی کسی غلطی کا کو تائی کی وجہ سے اگر کوئی بات فیر محاط یا فیر مفید ہے تو وہ یقیناً احترکی کسی غلطی کا کو تائی کی وجہ سے بہلے اپنے آپ کو اور پھر مسامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔
اپنے آپ کو اور پھر مسامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم نہ بہ نقش بستہ مشوشم
نفی بیاد توی ذنم، یہ مبارت وجہ محانیم

الله تعالی این فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقر کی اور تمام قار کین کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ابت ہوں۔ الله تعالی سے مزید دُعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین مسلہ عطا فراکیں۔ آئین

مجمر تقی عنمانی ۱۲ ربع الادل ۱۲۳ه

#### الله الله الرطن الرطيم



الحمدالله "اصلاحي خطبات" كي آموي جلد آب كك ببنجان كي بم سعادت حاصل كررم مين، ساتوي جلد كى مقبوليت اور افاديت كے بعد مخلف حضرات كى طرف ے آٹھویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف جھ ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہو کر سامنے آئی، اس جلد کی تیاری میں براور عرم جناب مولانا عبداللہ میمن صاحب نے ائی معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا تیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی انتھک محنت اور کوشش کر کے آٹھویں جلد کے لئے مواد نیار کیا، اللہ تعالی ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے؛ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تولیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ہم جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محود اشرف عثانی صاحب مد ظلم اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مد ظلم کے بھی شکر مزار ہیں جنہوں نے ا پنا قیمتی وقت نکال کر اس پر تظر ٹائی فرمائی، اور مغید مشورے دَیے، اللہ تعالی دنیا وآخرت مي ان حعرات كواجر جزيل عطا فرمائ - آمين

تمام قار مین سے دعاء کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلطے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

و لى الله ميمن

# المالي المحاص

| صغہ  | عنوان                             |
|------|-----------------------------------|
| 10   | المناخ ودعوت ك اصول               |
| ۵۵   | * "راحت" كى طرح حاصل ہو؟          |
| 1-1  | ا دو مرول کو تکلیف مت دیجے        |
| 120  | المناهول كاعلاج خوف خدا           |
| 121  | المتددارول کے ساتھ اچھاسلوک کیجئے |
| 194  | الله مسلمان، بعاتی بعاتی          |
| Y11  | المنت عمبت ميج                    |
| 440  | معلاء کی توہین سے بحیب            |
| 191  | الله على كو قابو من كيجة          |
| r. L | ا مؤمن ایک آئینہ                  |
|      | » دو سلط_ كتاب الله، رجال الله    |
|      |                                   |
| 4.5  |                                   |

# المراس من المراس المرا

| صفحه | عنوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| YA.  | * امرالعروف اور بنی عن المنكر كے درجات                          |
| 44   | <ul> <li>وعوت و تبلیغ کے دو طریقے: انفرادی، اجماعی</li> </ul>   |
| 49   | اجتماعی تبلیغ فرض کفاریہ ہے                                     |
| ۳.   | انفرادی تبلیغ فرض عین ہے                                        |
| ۳.   | * امریالمعروف بنی عن المنکر فرض عین ہے                          |
| 41   | * امریالمعروف اور بنی عن المنکر کب فرض ہے؟                      |
| TT   | <ul> <li>اس وفت نهى عن المنكر فرض نهيں -</li> </ul>             |
| ٣٢   | المناه میں مبتلا شخص کو موقع پر روکنا                           |
| mr . | اگر مانے اور نہ مانے کے اختال برابر ہوں                         |
| ٣٣   | اكر تكليف چنچ كاانديشه مو                                       |
| 44   | <ul> <li>ٹوکتے وقت نیت درست ہونی چاہئے</li> </ul>               |
| 44   | <ul> <li>بات کہنے کا طریقہ درست ہونا چاہئے</li> </ul>           |
| 40   | الله المجانا چاہے۔                                              |
| 44   | الله عليه وسلم كے سمجھائے كا انداز                              |
| WL.  | <ul> <li>اغبياء عليهم السلام كاانداز تبليغ</li> </ul>           |
| 3    | <ul> <li>حضرت شاه اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کاواقعہ</li> </ul> |
| 49   | <ul> <li>بات میں تاثیر کیے پیدا ہو؟</li> </ul>                  |

| ^   |  |
|-----|--|
| / 1 |  |
|     |  |

| مغی         | عنوان                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| m9          | <ul> <li>اجماعی تبلیغ کاحق کس کو ہے؟</li> </ul>                                    |
| b.          | ♦ درس قرآن یا درس مدیث دینا۔                                                       |
| 41          | <ul> <li>حضرت مفتی صاحب اور تغییر قرآن کریم</li> </ul>                             |
| 44          | المام مسلم اور تشريح حديث                                                          |
| 4           | <ul> <li>کیائے عمل شخص وعظ و تھیجت نہ کرئے؟</li> </ul>                             |
| M           | * دو سرول کو نصیحت کرنے والا خود بھی عمل کرئے                                      |
| 40          | المح متحب کے ترک پر تکیردرست نہیں۔                                                 |
| 4           | ازان کے بعد دعارہ صنا                                                              |
| 72          | * آداب کے ترک پر تکیرجائز نہیں                                                     |
| 27          | ارزانوں بیٹے کر کھانا بھی جائز ہے                                                  |
| 44          | <ul> <li>میزکری پر بیشے کر کھانا بھی جاتز ہے</li> </ul>                            |
| M           | المن يربين كر كماناست ب- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |
| 49          | <ul> <li>بشرطیکه که است کانداق نه اژایا جائے۔</li> </ul>                           |
| 19          | الله موشل مين زين يركمانا كمانا كماناكمانا .                                       |
| 0.          | ا بلك سبق آموزواقعه                                                                |
| 01          | <ul> <li>حضرت علی رضی الله عنه کاارشاد</li> </ul>                                  |
| . 01        | <ul> <li>♦ مولانا الياس صاحب رحمة الله عليه كاايك واقعه</li> </ul>                 |
| . 04        | خلاصہ                                                                              |
|             | راحت ، کس طرح حاصل ہو ؟                                                            |
| ۵۷          | <ul> <li>اپنے ہے کم زلوگوں کو دیکھو</li> <li>دنیا کی محبت دل ہے نکال دو</li> </ul> |
| <b>\$</b> A | <ul> <li>بنیا کی محبت دل سے نکال دو</li> </ul>                                     |

| 1 |
|---|
| 1 |
| 1 |
|   |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89   | * "قناعت" حاصل کرنے کانسخة اکسیر                                                                                                                              |
| 4.   | <ul> <li>دنیا کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں</li> </ul>                                                                                                        |
| 41   | الله کارونیا کے تمام نہ کرد                                                                                                                                   |
| 44   | الله دین کے معاملات میں اُوپر والے کو دیکھو                                                                                                                   |
| 44   | <ul> <li>حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كاراحت حاصل كرنا</li> </ul>                                                                                     |
| 74   | <ul> <li>حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كامقام بلند</li> </ul>                                                                                          |
| 40   | ♦ عبدالله بن مبارک نے کس طرح راحت حاصل کی                                                                                                                     |
| 44   | الله تعالی کی عطاہے                                                                                                                                           |
| 44   | ا بلك سبق آموز واقعه                                                                                                                                          |
| ٨٨   | اور کی طرف دیکھنے کے بڑے نتائج                                                                                                                                |
| 49   | <ul> <li>حرص اور حسد کاایک علاج</li> </ul>                                                                                                                    |
| 12.  | ♦ وه شخص برباد ہو گیا                                                                                                                                         |
| 21   | <ul> <li>اصحاب صفه کون شخے؟</li> </ul>                                                                                                                        |
| 24   | اسحاب صفه کی حالت                                                                                                                                             |
| 24   | <ul> <li>حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک کی شذت</li> </ul>                                                                                          |
| 24   | <ul> <li>حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تربیت کا نداز</li> </ul>                                                                                             |
| 24   | الم تعمقوں کے بارے میں سوال                                                                                                                                   |
| 20   | الله موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے                                                                                                                         |
| 24   | المجه کیادین پر چلنامشکل ہے؟                                                                                                                                  |
| 24   | اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے                                                                                                                              |
| 22   | <ul> <li>حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مجدد تھے</li> </ul>                                                                                           |
| 22   | <ul> <li>کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوت</li> <li>خطرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مجدد تھے</li> <li>مکان بنانے کے چار مقاصد</li> </ul> |
| 11   |                                                                                                                                                               |

| _ | _ |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
| - |   |
|   | - |

| صفحہ | عنوان                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 41   | <ul> <li>* "تناعت" كالسيح مطلب</li> </ul>                               |
| 49   | اذ کم اذ کم اونی ورجه حاصل کرلیں                                        |
| ۸.   | <ul> <li>ایک یهودی کاعبرتناک قصه</li> </ul>                             |
| ٨١   | ایک تا جر کاعجیب قصه                                                    |
| AY   | الله می آخرت کاسامان ہے                                                 |
| ٨٣   | <ul> <li>دل سے دنیا کی محبت کم کرنے کاطریقہ</li> </ul>                  |
| ۸۳   | اس کو بوری دنیادے دی گئی                                                |
| ۸۴   | ان نعتول پر شکرادا کرد                                                  |
| ٨۵   | العنى أو نج منصوب مت بناؤ                                               |
| ٨٩   | ا کلے دن کی زیادہ فکر مت کرو                                            |
| 14   | المعینان قناعت میں ہے                                                   |
| 14   | اللہ بڑے بڑے دولت مندوں کا حال                                          |
| ۸۸   | المجرون میسے ہے نہیں خریدا جاسکا                                        |
| 19   | <ul> <li>دنیا کامنگاترین بازار "لاس اینجلس" میں</li> </ul>              |
| 9.   | اس دولت كادو سرازخ                                                      |
| 9 -  | مرم بائته من أشخة والي تحلي                                             |
| 91   | <ul> <li>دنیا کامالدار ترین انسان "قارون"</li> </ul>                    |
| 94   | <ul> <li>حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul> |
| 94   | <ul> <li>آمدنی اختیار میں نہیں، خرج اختیار میں ہے</li> </ul>            |
| 90.  |                                                                         |
| 90   | پ بید دعاکیا کریں<br>پ برکت کامطلب،                                     |
| 90   | « حسأب كتاب كي دنيا                                                     |
| 90   | <ul> <li>برکت اور بے برگتی کی مثال</li> </ul>                           |

| 1  | и. |  |
|----|----|--|
| и. |    |  |
| ъ. |    |  |

| صفحہ  | عنوان                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 94    | برکتی                                                      |
| 92    | <ul> <li>دارالعلوم کی تنخواہوں میں برکت</li> </ul>         |
| 94    | الله وعاكا تيسرا جمله                                      |
| 91    | ناعت برای دولت ہے                                          |
| 91    | <ul> <li>حضور اقدس صلی الله علیه وسلم اور قناعت</li> </ul> |
| 99    | * خلاصہ                                                    |
|       | دُوسرول كوتكليف مُت ديجية                                  |
| 1.4   | نه دو سرول کو تکلیف مت دیجئے ·                             |
| 1.4   | ♦ وه حقیقی مسلمان نہیں                                     |
| 1.4   | * معاشرت كامطلب                                            |
| 1.0   | الله معاشرت کے احکام کی اہمیت                              |
| 1.0   | ا معنرت تھانوی کامعاشرت کے احکام کو زندہ کرنا              |
| 1.4   | انسان توبن جاؤ                                             |
| 1.2   | الورول كي تين فتمين                                        |
| 1 - 1 | انسان دیکھے ہیں انسان دیکھے ہیں                            |
| 1.7   | الليف سے بحالو                                             |
| 1.9   | * نماز باجماعت کی اہمیت                                    |
| 1.9   | الیے شخص کے لئے معجد میں آناجائز نہیں                      |
| 11.   | <ul> <li>مجراسود کو بوسه دیتے وقت تکلیف دینا</li> </ul>    |
| 11.   | * بلند آوازے تلاوت کرنا                                    |
| 111   | المجدك وقت آپ كے الحضے كا انداز                            |
| 111   | الوكول كى گزر كاه ميس نماز پر معنا                         |

| عنوان                                       |
|---------------------------------------------|
| * وومسلم "میں سلامتی وافل ہے ·              |
| <ul> <li>"السلام عليكم "كامعهوم</li> </ul>  |
| الليف نه دي كليف نه دي كامطلب               |
| <ul> <li>طنز کاایک عجیب واقعہ</li> </ul>    |
| ا نبان کے ذک کا ایک قصہ                     |
| الله ملے سوچو، پھرپولو                      |
| ا زبان ایک عظیم نعت                         |
| الله موج كريو لنے كى عادت ۋاليس             |
| ◄ حضرت تقانوي کاایک واقعہ                   |
| العرمه المول كو بهى تكليف بهنجانا جائز نهيس |
| ا عام از ہونے کی دلیل                       |
| ا وعده خلافی کرنا، زبان سے تکلیف ریتاہے     |
| * تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا *             |
| اللہ مجلس کے دوران سلام کرنا                |
| المحانا كھائے والے كوسلام كرنا              |
| <ul> <li>شلیفون پر کمبی بات کرنا</li> </ul> |
| ا برکے لاؤڈ اسپیکریر تقریم کرنا             |
| * حضرت عمرفاروق کے زمانے کاایک واقعہ        |
| <ul> <li>♦ آج ماری مالت</li> </ul>          |
| الله وه محرت دو زخی ہے                      |
| * ہاتھ سے تکلیف مت دیجئے                    |
| <ul> <li>کی چیز کو بے جگہ رکھنا</li> </ul>  |
|                                             |
|                                             |

| صفح | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142 | ا سی گناه کبیره ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144 | ا ہے عزیز اور بیوی بچوں کو تکلیف دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171 | اطلاع کے بغیر کھانے کے وقت غائب رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149 | * رائے کو گندہ کرنا ترام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14. | ا دہنی تکلیف میں جالا کرناحرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141 | الازم ير ذا بني بوجھ ڈالنا<br>الازم ير ذابني بوجھ ڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 141 | ا الله الله المارك الم  |
| 144 | * "آداب المعاشرت" برهي *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | مر المول كاعلاج، خوب خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144 | م دو جنتوں کا وعده<br>* دو جنتوں کا وعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 142 | اس کانام "تقویٰ"ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144 | الله تعالى كى عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149 | <ul> <li>میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی میرے دل میں عظمت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 149 | الله کی چیزاللہ کی تاراضکی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. | <ul> <li>دوده میں پانی ملائے کاواقعہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100 | ا ایک سبق آموزواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IMA | * جرائم خم کرنے کا بہترین طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 164 | <ul> <li>محابہ کرام رمنی اللہ عنہم اور تقویٰ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 164 | ♦ حارى عد التيس اور مقدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144 | ایک عبرت آموزواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هما | بیب برب برور بعد<br>* شیطان کس طرح راسته مار تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | م المام الما |

| صفحہ  | عنوان                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 194   | نوجوانوں کوئی وی نے خراب کردیا                            |
| 192   | ا جھوٹے گناہوں کاعادی بڑے گناہ کرتاہے                     |
| 144   | المجان مغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟                              |
| 179   | الله الله الله الله الله الله الله الله                   |
| ina   | الله الله الله الله الله الله الله الله                   |
| 101   | <ul> <li>جوانی میں خوف اور بردھانے میں امید</li> </ul>    |
| 101   | الله ونیا کانظام خوف پر قائم ہے                           |
| 101   | ا تخریک آزادی                                             |
| 104   | الل تولي كاخوف                                            |
| 184   | الله خوف دلول سے نکل کمیا                                 |
| 124   | المعالم المريس المريس                                     |
| 100   | الله كاخوف الله كاخوف                                     |
| 124   | <ul> <li>روزه کی حالت میں خوف خدا</li> </ul>              |
| 104   | پ مرموقع پریه نوف پیداکرین                                |
| 104   | ومنت كس كے لئے ہے؟                                        |
| 101   | پ جنت کے ارد کر دمشقت                                     |
| 101   | الما عبادت سے استعفار کرنا                                |
| 189 . | الله المال · المال ·                                      |
| 109   | <ul> <li>الله كاخوف بقدر معرفت</li> </ul>                 |
| 14.   | <ul> <li>حضرت حنظله رضى الله تعالى عنه اور خوف</li> </ul> |
| 141   | جه حصرت عمر فاروق رضى الله تجالى عنه اور خوف              |
| 144.  | <ul> <li>خوف پیدا کرنے کا طریقہ</li> </ul>                |
| 144   | * نقدر غالب آجاتی ہے                                      |

| مفی | عنوان                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 148 | * ایے عمل پر ناذنہ کریں                                                |
| 144 | پ برے عمل کی نحوشت .                                                   |
| 141 | ن صغیره اور کبیره گنامول کی مثال                                       |
| 145 | نه بزرگون کی گستاخی کاوبال<br>په بزرگون کی گستاخی کاوبال               |
| 140 | پ نیک عمل کی برکت                                                      |
| 148 | القرير كي حقيقت<br>الترير كي حقيقت                                     |
| 144 | الله موجاتين                                                           |
| 144 | المجانم كاسب عبلكاعذاب                                                 |
| 144 | الله جہمیوں کے درجات                                                   |
| 141 | ان عشر میں انسانوں کا حال عمید ان حشر میں انسانوں کا حال               |
| 149 | الله المجاتم كي وسعت                                                   |
| 255 | رشن دارول کے ساتھ اجھا سلوک                                            |
| 121 | * صله رحمی کی تاکید                                                    |
| 120 | ♦ ایک اور آیت                                                          |
| 124 | <ul> <li>"شریعت"حقوق کی ادائیگی کانام ہے</li> </ul>                    |
| 124 | <ul> <li>نمام انسان آپس میں رشتہ دار ہیں</li> </ul>                    |
| 124 | الله کے لئے اچھاسلوک کرو                                               |
| 124 | الافتكرىي <sup>4</sup> اوربدلے كا انظار مت كرو                         |
| 121 | م صله رخي كرتے والاكون ہے؟                                             |
| 129 | المیں رسموں نے جکولیا ہے                                               |
| 14. | القریبات میں "فیونہ" دینا حرام ہے<br>القریبات میں "فیونہ" دینا حرام ہے |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAI  | المحقد كم مقصد كے تحت ديا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117  | <ul> <li>مقصد جانبخ کا طریقه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117  | * "بريه" حلال طيب مال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114  | <ul> <li>انظار کے بعد ملنے والا ہدیہ بابر کت نہیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 115  | ا ایک بزرگ کاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110  | المربيه دو، محبت بدهاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144  | النکی کے نقاضے پر جلد عمل کرلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144  | الله كالقاضه الله كامهمان ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114  | په بدید کی چیزمت دیکھو، بلکه جدب دیکھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111  | ا ایک بزرگ کی طلال آمدنی کی دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119  | الله المرسي من والمن والمن المرسي المرسي المرسي والمن المرسي والمن المرسي المرس |
| 119  | ایک بزرگ کے عجیب ہدایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.  | ہ ہدید دینے کے لئے عقل چاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.  | <ul> <li>برکام اللہ کے گئے کو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191  | ا دشته دار بچوکے مانند ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191  | الله عليه وسلم كارشته دارول سے سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 194  | م مخلوق سے اچھی تو تعات ختم کردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 194  | ه دنياد که على پہنچاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 194  | » الله والول كاحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197  | ه ایک بزرگ کاواقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190  | » بزرگون کاسکون اور اطمینان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 195  | * خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### مسلمان مسلمان ، بھائی بھائی

|     | 000,000,000                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| مفح | عنوان                                                                              |
| 199 | ہ دو سروں کے ساتھ بھلائی کریں                                                      |
| Y   | * ایک جامع صدیث                                                                    |
| 4-1 | الله مسلمان كا بھائى ہے                                                            |
| 4-4 | ایک کودو سرے پر فضیلت نہیں                                                         |
| 4.4 | اسلام اور کفر کافرق                                                                |
| 4.4 | الله المعترب بالله المعتملة كامقام                                                 |
| 4.4 | الله في الله المنظمة حضور بالمنظمة حضور بالمنظمة عضور بالمنظمة عضور بالمنظمة عنول؟ |
| 4.0 | اسلام کے رہے نے سب کوجو ژدیا                                                       |
| 4.4 | اج آج ہم ہی اصول بھول کئے                                                          |
| 4.2 | الله مسلمان دو سرے مسلمان کامددگار ہوتا ہے                                         |
| 4.1 | <ul> <li>موجوده دور کاایک عبرت آموز واقعه</li> </ul>                               |
| 4.9 | الله حضور اقدس المنظمة كالمعمول المعمول                                            |
|     | خلق خدا سے محبّ سے محبّ سے                                                         |
| +14 | الم كيابي؟                                                                         |
| 416 | الله محمی کی پریشانی دور کرنے پر اجرو نواب                                         |
| 413 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                            |
| 410 | الله كويندې                                                                        |
| 114 | <ul> <li>دو سرے مسلمان کی حاجت بوری کرنے کی فضیلت</li> </ul>                       |
| 414 | الله مخلوق بر رحم كرو·                                                             |

| - 4 |   |
|-----|---|
| Λ.  |   |
| / 3 |   |
|     | Λ |

| صفحه | عنوان                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 412  | پ مجنوں کو لیلی کے شہر کے درود بیوارے محبت                           |
| LIV  | الله كى محبت ليل كى محبت سے كم موجائے؟                               |
| 419  | ا کے کتے کو پانی بلانے کاواقعہ                                       |
| 419  | <ul> <li>مخلوق پر رحم کاایک داقعہ</li> </ul>                         |
| 44.  | ا کیک مکھی پر شفقت کا عجیب واقعہ                                     |
| 441  | <ul> <li>خدمت خلق ہی کانام تصوف ہے</li> </ul>                        |
| 771  | الله تعالی کواپی مخلوق ہے محبت ہے                                    |
| 277  | <ul> <li>حضرت نوح عليه السلام كاعجيب واقعه</li> </ul>                |
| 477  | ایک معزت داکر صاحب، حمة الله علیه کی ایک بات                         |
| 446  | اولياء اكرام كي حالت                                                 |
| 277  | حضرت جیند بغدادی رحمة الله علیه کاایک واقعه                          |
| 440  | <ul> <li>حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى اپنى أمت پر شفقت</li> </ul> |
| 444  | الله مناه گارے نفرت مت کرو                                           |
| 444  | ایک تاجر کی مغفرت کاعجیب قصه                                         |
| 442  | <ul> <li>پ رحمت کامعالمه تھا، قانون کانہیں</li> </ul>                |
| rta  | ا یک بیج کابادشاه کو گالی دینا                                       |
| 449  | الله المسي نيك كام كو حقير مت مجھو                                   |
| t 4. | <ul> <li>بندوں پر نرمی کرنے پر مغفرت کا ایک اور واقعہ</li> </ul>     |
| 241  | حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كامعمول                                 |
| 441  | المام الوحنيفه رحمة الله عليه كي وصيت                                |
| 444  | پ میے جو ژبو ژکرر کھنے والوں کے لئے بددعا<br>*                       |
|      |                                                                      |

| 1  | $\alpha$ |  |
|----|----------|--|
| 1  | 4        |  |
| -1 |          |  |

| صفحہ  | عنوان                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 44  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                              |
| 444   | دو سرون کی پروه پوشی کرتا                                                                            |
| 444   | الله مرول كو كناه ير عار دلانا الله عار دلانا الله عار دلانا الله الله عار دلانا الله الله عام دلانا |
| 440   | پ اپنی فکر کریں                                                                                      |
| 444   | <ul> <li>علم دین سیھنے کی فضیلت اور اس پر بشارت</li> </ul>                                           |
| . 444 | ا بی علم ہمارے اسلاف نے محنت سے جمع کردیا                                                            |
| 445   | ا ایک صدیث کے لئے طویل سفر کرنے کاواقعہ                                                              |
| 747   | <ul> <li>پہاں آتے وقت سکھنے کی نیت کرلیا کریں</li> </ul>                                             |
| 449   | الله كے كھريس جمع ہونے والوں كے لئے عظيم بشارت                                                       |
| 44.   | <ul> <li>تم الله كاذكر كرو، الله تمهارا تذكره كرس</li> </ul>                                         |
| 46.   | الى بن كعب سے قرآن پاك سانے كى فرمائش                                                                |
| 441   | الله کے ذکر برعظیم بشارت                                                                             |
| 444   | اونچاخاندان ہوتانجات کے لئے کافی نہیں                                                                |
| .444  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                              |
|       | علماء كى لوبين سے بجيب                                                                               |
| 444   | اتناه کے کاموں میں علماء کی اتباع مت کرو                                                             |
| 444   | الم كاعمل معترمونا ضروري نهيس                                                                        |
| 449   | الم عدم المان ته مونا چاہے                                                                           |
| 444   | الناء تہاری طرح کے انسان ہی ہیں                                                                      |
| 10.   | الله علماء کے حق میں دعا کرو                                                                         |
| 40.   | الم بے عمل بھی قابل احرام ہے                                                                         |

-

\*

.

|     | (Y.)                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| صف  | عنوان                                                                                 |
| 401 | الله علاء سے تعلق قائم رکھو                                                           |
| 404 | ایک ڈاکو ہیر بن گیا                                                                   |
| 404 | <ul> <li>مریدین کی دعاکام آئی</li> </ul>                                              |
|     | غضے کوقا ہومیں کیجنے                                                                  |
| 401 | · گناہوں کے دو محرک "غصہ اور شہوت"                                                    |
| 409 | اصلاح نفس کے لئے پہلاقدم                                                              |
| 109 | * "غصه" ایک فطری چیز ہے                                                               |
| 409 | <ul> <li>خصہ کے نتیج میں ہونے والے گناہ</li> </ul>                                    |
| 44. | * «بغض"غصہ ت پیرا ہو تا ہے ·                                                          |
| 441 | * "حسد" غصہ سے پیدا ہوتا ہے                                                           |
| 744 | <ul> <li>خصہ کے نتیج میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں</li> </ul>                         |
| 444 | * غصه نه کرنے پر عظیم پدله                                                            |
| 446 | القدوس كَنْكُوبِي كَ بِيغِ كَامِجَابِهِ هِ القدوس كَنْكُوبِي كَ بِيغِ كَامِجَابِهِ هِ |
| 440 | المناج الكيركاعلاج                                                                    |
| 444 | » دو سرا امتحان<br>*                                                                  |
| 444 | المتخان المتخان                                                                       |
| 444 | <ul> <li>چوتھا امتحان</li> </ul>                                                      |
| 444 | <ul> <li>بزی آ زمائش اور عطاء دولت باطنی</li> </ul>                                   |
| 441 | الله عصد دبائين، ملائكه = آم بره جائين                                                |
| 449 | <ul> <li>امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul>                          |
| 449 | <ul> <li>چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فخر کی نماز</li> </ul>                           |
| 14- | <ul> <li>امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کاایک اور عجیب واقعه</li> </ul>                 |

.

| 1 |    | a | -1 | 1 |  |
|---|----|---|----|---|--|
| П | ь  | ø | d  | П |  |
| Ш | Г  |   | 1  | ı |  |
|   | ١. |   | -1 |   |  |

| صفحه | عنوان                                                  |     |
|------|--------------------------------------------------------|-----|
| 441  | اب صبر كابيانه لبريز وجاتا                             | •   |
| 747  | ایئے وقت کا علیم انسان                                 | *   |
| 424  | " حلم" زینت بخشاہ                                      | •   |
| 724  | غصہ ہے بیخے کی تدابیر                                  | •   |
| 454  | . غصہ کے وقت ''اعوذ ہاللہ'' ہڑھو                       | *   |
| 424  | غصہ کے وقت بیٹھ جاؤیالیٹ جاؤ                           | *   |
| 460  | غصہ کے وقت اللہ کی قدرت کو سو چے                       |     |
| 460  | الله تعالى كاحلم                                       | *   |
| 424  | حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه كاغلام كو دُانمُنا | •   |
| 424  | شروع میں غصہ کو بالکل دبادو                            | •   |
| 466  | غيسه مين اعتدال                                        | •   |
| YZA  | الله وااوں کے مختلف مزاتی رنگ                          | ••• |
| 469  | غصه کے وقت مت ڈانٹو                                    | •   |
| 44.  | حضرت تقانوي رحمة الله عليه كاوقعه                      | •*• |
| 411  | ڈانٹ ڈپٹ کے وقت اس کی رعایت کریں                       |     |
| 411  | غصه كاجائز محل                                         | •*• |
| 414  | کامل ایمان کی چار علامتیں                              | •   |
| 444  | مهلی علامت                                             | •   |
| 414  | دو سری علامت                                           | •   |
| .444 | تيسري اور چو تھي علامت                                 | *   |
| 414  | ذات سے نفرت نہ کریں                                    | *   |
| 444  | حضور صلى الله عليه وسلم كاطرز عمل                      | •   |
|      |                                                        |     |

|   |   |                | -   |   |
|---|---|----------------|-----|---|
|   |   |                | 11  | V |
| / | u | $\mathbf{\nu}$ | - 1 | ı |
|   | 1 |                | _ A | 7 |
| 1 |   | ٠.             | 11  | 7 |
|   |   |                |     |   |

| صفحه | عثوان                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 47h  | <ul> <li>خواجه نظام الدين اولياءٌ كاايك واقعه</li> </ul>       |
| 410  | الله کے لئے ہو                                                 |
| 444  | <ul> <li>حضرت على رضى الله تعالى عنه كاواقعه</li> </ul>        |
| 412  | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاواقعه</li> </ul> |
| 419  | ہ مصنوعی غصہ کر کے ڈانٹ لیس                                    |
| 419  | <ul> <li>چھوٹوں پر زیاد تی کا متیجہ</li> </ul>                 |
| 49.  | <ul> <li>خلاصہ</li> </ul>                                      |
| 49.  | الله المتعال عصه كاغلط استعال المتعال                          |
| 491  | <ul> <li>علامه شبیراحمد عثمانی" کاایک جمله</li> </ul>          |
| 494  | <ul> <li>تم خدائی فوجدار نہیں ہو</li> </ul>                    |
|      | مورن آبک آسین سے                                               |
| 490  | ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے                           |
| 494  | المح تمہاری غلطی بتانے والاتمہارا محسن ہے۔                     |
| 492  | الله علطی بتانے والے علماء ہر اعتراض کیوں؟                     |
| 491. | اکثر بیاری بتا تا ہے، بیار نہیں بتا تا                         |
| 491  | ایک نفیحت آموزواتعه                                            |
| 499  | <ul> <li>پیاری بتائے والے پر ناراض نہیں ہونا چاہے۔</li> </ul>  |
| m    | المعنى بتانے والالعنت ملامت نہ کرنے                            |
| W    | * غلطی کرنے والے پر ترس کھاؤ                                   |
| W-1  | * غلطی کرنے والے کو ذکیل مت کرو                                |
| W.1  | <ul> <li>حضرات حسنین رسی الله عنهما کا ایک واقعه</li> </ul>    |
| m. m | <ul> <li>ایک کاعیب دو سرے کو نہ بتایا جائے</li> </ul>          |
| W. W | په مارا طرز عمل                                                |

.

| (YW) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m. p | پ غلطی بتانے کے بعد مایوس ہو کرمت بیٹھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4-6  | <ul> <li>انبیاء علیهم السلام کا طرز عمل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣.0  | ا ہے کام کس کے لئے کیا تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m.4  | منه ماحول کی در ستی کا بهترین طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4  | • خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | دو سلسلے۔ کتاب اللہ؛ رجال اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W.9  | م دوسليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41.  | قرستان آیاد کے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 411  | <ul> <li>انسان اور جانور می فرق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 414  | ٠ كتاب براه كرالمارى بتائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MIT  | <ul> <li>◄ کتاب پڑھ کر بریانی نہیں بنتی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414  | <ul> <li>انسان کو عملی نمونه کی ضرورت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 414  | ◄ تجاكتاب تبيي بميجي عنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HIL  | الله المال الم من المال من الم |
| 410  | الله كانعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 414  | و مرف ر جال محمى كافي تهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 412  | م ملک معتدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۱۸  | <ul> <li>محلبہ کرام رمنی اللہ تعالی عنیم نے بید دین کس طرح سیکھا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 419  | ن واسطر ع ذر يع عُطا فرمات إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

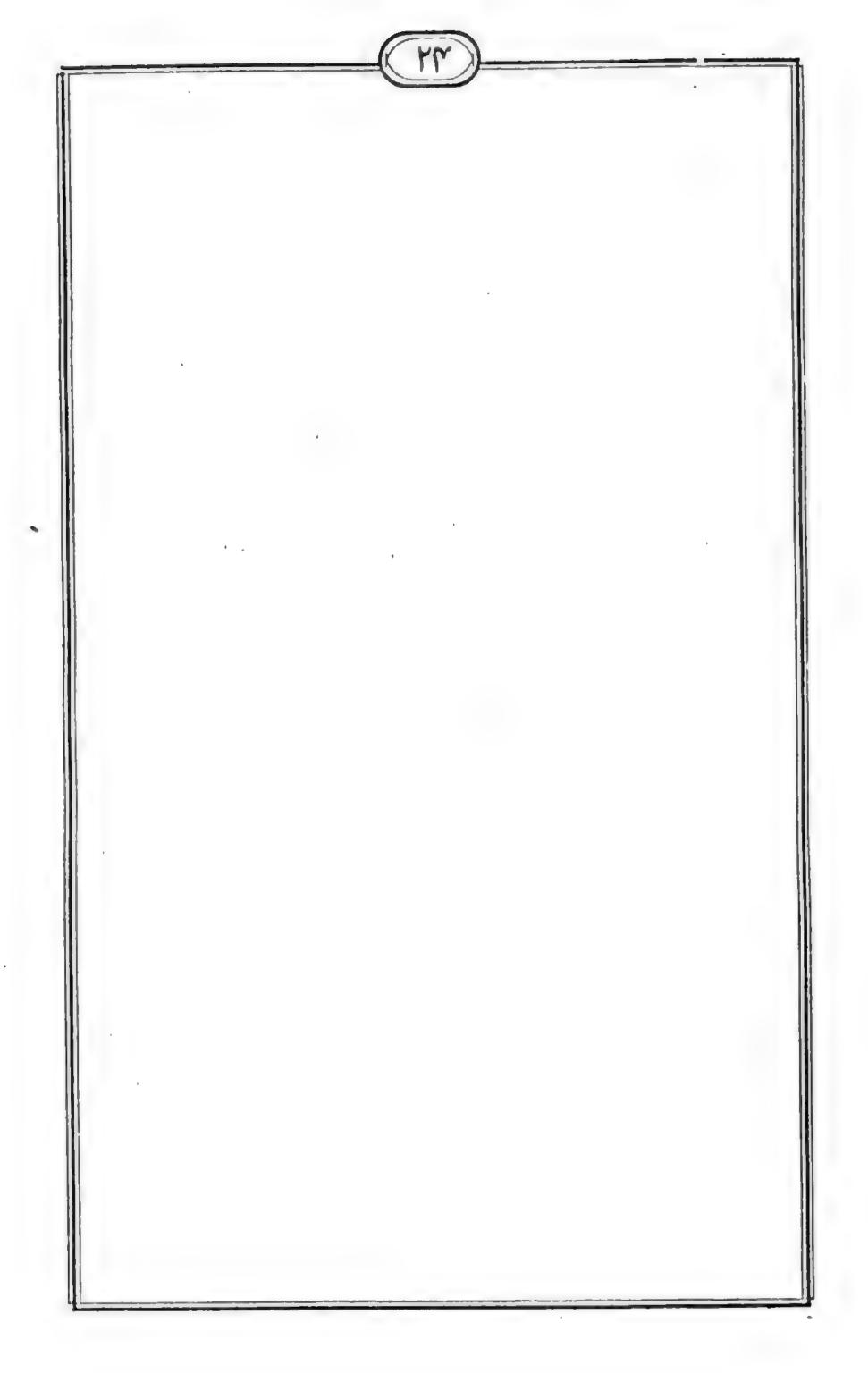



موضوع خطاب: تبليغ و دعوت ما أصول

مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلای خطبات : جلد نمبر م فنعنم

صفحات : ۲۸

#### بنمالنب الحيالجمي

## تبليغ ودعوت کے اصول

الحمدالله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

#### امابعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم فاعوذ بالمعروف والمومنت بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويوتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم الله

(41-45 64-12)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للهوب العالمين-

#### امريالمعروف اور نهى عن المنكر كے درجات

اس آیت کا تعلق "امر بالمعروف اور بنی عن المنکر" ہے ہے۔ نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ دو سروں کو نیکی کا حکم دیتے بیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ "امر" کے معنی ہیں "حکم دینا" اور "معروف" کے معنی ہیں "نیکی" "بنی" کے معنی ہیں "روکنا" اور "منکر" کے معنی ہیں "يُراكَى" - فعبهاء كرام" نے لكھا ہے كہ جس طرح ہر مسلمان پر نماز روزہ فرض مين ہے۔ ای طرح یہ بھی فرنس عین ہے کہ اگر وہ دو سرے کو کسی برائی میں مبتلا دیکھیے تو این استطاعت کے مطابق اس کو روکے اور منع کرے کہ یہ کام گناہ ہے اس کو نہ كرو- لوگوں كو اتنى بات تو معلوم ہے كه "امر بالمعروف اور نہى عن المنكر" فرض عین ہے۔ لیکن عام طور پر اس کی تفصیل معلوم نہیں کہ بیہ کس وفت فرض ہے اور کس وقت فرض نہیں۔ اور معلوم نہ ہونے کا متیجہ رہے کہ بہت سے لوگ تو اس فریضہ سے ہی بالکل غافل ہیں۔ وہ لوگ این آنکھوں سے اینے بیوی بچوں کو اور اہے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو رو کئے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں کو تاہی کررہے ہیں، لیکن ان کو کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ اس تھم کو اتناعام مجھتے ہیں کہ مج سے لے کر شام تک انہوں نے دو مروں کو رو کئے او کئے کو ا پنا مشغلہ بتا رکھا ہے۔ اس طرح اس آیت پر عمل کرنے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ اس آیت کا صحیح مطلب معلوم نہیں، اس لئے اس

#### دعوت و تبلیغ کے دو طریقے: انفرادی: اجتماعی

بہلی بات بیر سمجھ لیں کہ دعوت و تبلیغ کرنے اور دین کی بات دو سروں تک

پہنچائے کے دو طریقے ہیں۔ (۱) انفرادی دعوت و تبلغے۔ (۲) اجماعی دعوت و تبلغ انفرادی دعوت و تبلغ کا مطلب ہے ہے کہ ایک شخص اپنی آ تکھوں ہے دو سرے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلال گناہ اور فلال بُرائی کے اندر جتلا ہے، یاوہ شخص فلال فرض واجب کی ادائیگی میں کو تاہی کررہا ہے۔ اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرف متوجہ کرنا کہ وہ اس بُرائی کو چھوڑدے، اور نیکی پر عمل کرے۔ اس کو انفرادی تبلغ ودعوت کہتے ہیں دو سری اجماعی دعوت اور تبلغ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ایک بڑے جمع کے سامنے دین کی بات کہا، ان کے مطلب ہے ہوئی شخص ایک بڑے جمع کے سامنے دین کی بات کہا، ان کے سامنے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کی سامنے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کی فوری سبب کے بغیر دو سروں کے پاس جا جاکر ان کو دین کی بات ساؤں گا، اور دین کی بات ساؤں گا، اور دین کی بات ساؤں گا، اور دین کی بات بہنجاتے ہیں۔ یہ بھیلاؤں گا، چھے ماشاء اللہ ہمارے تبلغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ لوگوں کے باس ان کے گھروں پر ان کی دوکانوں پر جاکر ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ یہ اجماع تبلغ ہے۔ دعوت و تبلغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔

#### اجتماعی تبلیغ فرض کفالیہ ہے

"اجتاعی تبلیغ" فرض میں نہیں ہے، بلکہ فرض کفاریہ ہے، لہذا ہر ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دو مردل کے گھر پر جاکر تبلیغ کرے، یا دو مردل کے گھر پر جاکر تبلیغ کرے، یکونکہ بیہ فرض کفاریہ ہے، اور فرض کفاریہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کچھ لوگ وہ کام کررہے ہوں تو باتی لوگوں ہے وہ فرایفہ ساقط ہوجاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بھی انجام نہ دے تو سب گناہ گار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ فرض کفاریہ ہے، اب ہر شخص کے ذے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شامل ہو، اگر شامل اب ہوگا تو تواب ملے گا، اور اگر شامل نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا، جب تک کہ کچھ بوگا تو تواب ملے گا، اور اگر شامل نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا، جب تک کہ کچھ برطے والے لوگ موجود ہوں، لیکن اگر ایک بھی شخص بڑھنے والا نہیں ہوگاتو اس

وقت سب مسلمان گناہ گار ہول مے، اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے، ای طرح یہ اجتماعی دعوت فرض کفایہ کہا جاتا ہے، ای طرح یہ اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔

### انفرادی تبلیغ فرض عین ہے

"انفرادی دعوت و تبلیغ" یہ ہے کہ ہم ای آنکھوں سے ایک برائی ہوتی ہوئی و کھے دہے ہیں، یا ہم یہ دکھے رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے تو اس وقت اپنی استطاعت کی حد تک اس برائی کو روکنا فرض کفایہ نہیں، بلکہ فرض عین ہے، اور فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ کرنہ بیٹے جائے کہ یہ کام دو سرے لوگ کرلیں گے، یا یہ تو مولیوں کا کام ہے، یا تبلیغی جماعت والوں کے کرنے کا کام ہے، یا تبلیغی جماعت والوں کے کرنے کا کام ہے، یہ درست نہیں، اس حدیث کی روسے یہ کام ہر ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے۔ لہذا یہ انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔

#### امریالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بے شار آیوں میں نیک بردوں کے کے بنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرایا: "یا مرون بالمعروف وہدھون عن السمندکو" یعنی وہ نیک بندے دو مرول کو نیکی کا علم دیتے ہیں۔ اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ البندا یہ امریالمعروف اور بہی عن المنکر ہر مسلمان کے ذے فرض میں ہے۔ آج ہم لوگ اس کی فرضیت ہی سے عافل ہیں، اپنی آ تکھوں سے اپنی اولاد کو اینے گھروالوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دکھے رہے ہیں۔ اپنے ملئے جانے والوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس برائی پر ان کو متنبہ کرنے کاکوئی جذبہ اور کوئی دائیہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ حالا نکہ یہ ایک مشقل فرض فریضہ کی اوائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر بانچ وقت کی نماز فرض فریضہ کی اوائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر بانچ وقت کی نماز فرض فریضہ کی اوائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ ذکوۃ اور جج فرض

ہے، بالکل ای طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے، اس لئے سب
ہے بہلے اس کام کی اہمیت کو سجھنا چاہئے، اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں میں
گزاردی، ایک فماذ نہیں جھوڑی، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑا، ذکوۃ اور فج ادا کرتا
رہا، اور اپنی طرف ہے کسی گناہ کمیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس شخص نے امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا۔ اور دو سرول کو بُرا یُول ہے
بیانے کی فکر بھی نہیں کی، یاد رکھے، اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس
شخص کی پکڑ ہوجائے گی کہ تمہاری آنھوں کے سامنے یہ بُرائیاں ہورہی تھیں، اور
ان منکرات کا سلاب اُنڈ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کا کیا اقدام کیا؟ للندا تہا اپنے
آپ کو سدھار لینا کافی نہیں، بلکہ دو سرول کی فکر کرٹا بھی ضروری ہے۔

#### امربالمعروف اور بنی عن المنكر كب فرض ہے؟

دو سری بات یہ سمجھ لیجے کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو فرض یا واجب ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوۃ، جج وغیرہ۔ دو سری عبادت وہ ہے جو شخت یا مستحب ہے۔ جیسے سمواک کرنا، کھانا کھانے ہے پہلے ہم اللہ پڑھنا، تین سانس میں پانی پینا وغیرہ، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی تمام سنتیں سانس میں پانی پینا وغیرہ، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی تمام سنتیں داخل ہیں۔ ایک برائی وہ ہے جو حرام اور گناہ ہے اور قطعی طور پر شریعت میں ممنوع ہے۔ دو سری برائی وہ ہے جو حرام اور شاجائز نہیں، بلکہ خلاف شخت ہے۔ یا خلاف اولی ہے۔ یا ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض یا واجبات کو چھوڑ رہا ہو، یا حرام اور ناجائز کام کاار تکاب کررہا ہو تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ شلاً کوئی شخص فرائس شراب پی رہا تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ شلاً کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے۔ چو تکہ یہ سب صریح گناہ ہیں، یہاں نہی عن المنکر فرض ہے۔ یا مطالاً کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا زکوۃ نہیں دے رہا ہے، یا رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو رہا ہے، یا ذرکہ نہیں دے رہا ہے، یا رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو رہا ہے، یا ذرکہ نہیں دے رہا ہے، یا رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو رہا ہے تو اس کو

#### اس كى ادائيكى كے لئے كہنا فرض ہے۔

#### اس وفت نهى عن المنكر فرض نهيس

اور پھراس میں بھی تفسیل ہے۔ وہ بیہ ہے کہ بیہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کو بتانے یا اس کو رو کئے کے نتیجے میں اس کے مان لینے کا احتال ہو۔ اور اس کو بتانے کے نتیج میں بتانے والے کو کوئی تکلیف بہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور آپ کو بیہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ ہے روكوں كا تو يقين ہے كہ بير شخص مانے كا نہيں، بلكہ بير شخص الٹا شريعت كے حكم كا مذاق اڑائے گا۔ اور اس کی توہین کرے گا، اور اس توہین کے نتیج میں یہ اندیشہ ہے کہ تہیں کفرمیں مبتلانہ ہوجائے۔ اس لئے کہ شریعت کے کسی تھم کی توہین کرنا صرف گناہ نہیں، بلکہ یہ عمل انسان کو اسلام سے خارج کردیتا ہے اور کافر بنادیتا ے۔ لہذا اگر اس بات کا غالب مگمان ہو کہ اگر میں اس شخص کو اس وقت اس گناہ ے روکوں گاتو یہ شریعت کے حکم کی توہین کرے گاتو ایسی صورت میں اس وقت نبی عن المنكر كا فريضه ساقط ہوجاتا ہے۔ اس لئے ایسے موقع پر اس كو اس گناہ سے نہیں روکنا چاہے، بلکہ اینے آپ کو اس گناہ کے کام ہے الگ کرلینا چاہئے۔ اور اس خض کے حق میں دعا کرنا چاہئے کہ یا اللہ ا آپ کا بیہ بندہ ایک بیاری میں متلا ہے، ہے فضل و کرم ہے اس کو اس بیاری ہے نکال دیجئے۔

#### كناه ميس مبتلا شخص كوموقع برروكنا

ایک شخص بورے ذوق و شوق کے ساتھ کمی گناہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت اس بات کا دور دور تک کوئی اختال نہیں ہے کہ وہ کمی کی بات سے گا اور مان کے گا، اب عین اس وقت ایک شخص اس کے باس تبلیغ کے لئے اور امر بالمعروف کے لئے بازیج گیا، اور یہ نہیں سوچا کہ اس وقت تبلیغ کرنے کا متیجہ کیا ہوگا؟ چنانچہ اس

نے تبلیغ کی، اس نے سامنے سے شریعت کے اس تھم کا نداق اڑادیا اور اس کے نتیج میں کفر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کا سبب یہ شخص بنا جس نے جاکر اس کو تبلیغ کی۔ لہذا عین اس وقت جب کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہو، اس وقت روکنا توکنا ہونا او قات نقصان دہ ہو تا ہے۔ اس لئے اس وقت روکنا توکنا ٹوکنا گھیک نہیں، بلکہ بعد میں مناسب موقع پر اس کو بتادینا اور سمجھا دینا چاہئے کہ جو عمل تم کرزہے شے وہ درست نہیں تھا۔

#### اگر مانے اور نہ مانے کے اختال برابر ہوں

اور اگر دونوں احمال برابر ہوں لینی ہے احمال بھی ہو کہ شاید ہے میری بات من کر مان کے اور اس گناہ سے باز آجائے۔ اور ہے احمال بھی ہو کہ شاید ہے میری بات نہ مان کے اور اس گناہ ہے موقع میں بات کہہ دینا ضروری ہے۔ اس لئے کہ کیا بیتہ کہ تمہارے کہنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے دل میں ہے بات آتار دے اور اس کے نتیج میں اس کی اصلاح ہوگئ میں اس کی اصلاح ہوگئ تو پھراس کی اصلاح ہوگئ تو پھراس کی آئندہ ساری عمر کی نیکیاں تمہارے نامہ سامال میں کھی جائیں گا۔

#### اگر تکلیف جنچنے کااندیشہ ہو

اور اگریہ خیال ہے کہ یہ شخص جو گناہ کے اندر جاتا ہے، اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ شخص اگرچہ شریعت کے حکم کی توہین تو نہیں کرے گا، لیکن مجھے تکلیف بنچاہے گا۔ تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس تکلیف ہے بچائے کے لئے اس کو گناہ ہے نہ روکنا جائز ہے، اور اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض نہیں رہے گا۔ البتہ افضل پھر بھی یہ ہے کہ اس سے کہد دے، اور یہ سوچ کہ اگرچہ مجھے تکلیف بہنچائے گا اور میرے پیچیے پڑجائے گا، لیکن میں حق بات اس کو کہد دوں۔ لہذا اس وقت بات کہد دینا افضل ہے، اور جو تکلیف بہنچ اس کو برداشت

کرنا چاہئے۔ بہرحال، مندرجہ بالا تین صور تیں یاد رکھنے کی ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ سامنے والا شخص میری بات سننے اور مائے کے بچائے شریعت کے تکم کی تو ہین کرے گا، وہاں امر بالمعروف نہ کرے، بلکہ خاموش رہے۔ اور جس جگہ دونوں احتال برابر ہوں کہ شاید میری بات مان لے گا، یا شاید تو ہین پر اُئر آئے گا، اس جگہ پر بات کہنا ضروری ہے۔ اور جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ وہ جھے تکلیف بہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البتہ افضل یہ کے کہ شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ شریعت کی بات کہد دے، اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ خلاصہ ہے کہ شریعت کی بات کہد دے، اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ خلاصہ ہے

#### بوكتے وقت نبیت درست ہونی چاہئے

پھر شریعت کی بات کہتے وقت بیٹ درست رکھنی چاہئے۔ اور یہ سمجھنا ہیں چاہئے کہ کہ مسلم اور بڑے ہیں۔ اور ہم دیندار اور متی ہیں، دو سرا شخص فاسق اور فاجر ہے۔ ور ہم اس کی اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے ہیں، ہم خدائی فوجدار اور داروغہ ہیں۔ اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ اگر شریعت کی بات کہی جائے گی تو اس کافا کہ نہ نئے والے کو پنچے گا اور نہ تمہیں فائدہ ہوگا، اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ کی تو اس کافا کہ نہ نہ نئے والے کو پنچے گا اور نہ تمہیں فائدہ ہوگا، اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ آگر شریعت کی بات ہوگا اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ آبارے دل میں تکبر اور عجب پیدا ہوگیا جس کے نتیج میں سے عمل اللہ اتعالی کے بس مقبول نہیں رہا اور تمہارا سے عمل بے کار اور آکارت ہوگیا اور ساری محنت صانع ہوگئی۔ اور شنے والے کے دل میں بھی تمہاری بات کہنے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لئے روکت وقت نیت کا درست ہوتا ضروری ہے۔

### بات كہنے كاطريقه درست ہوناجائے

ای طرح جب بھی در سرے سے شریعت کی بات کہنی ہو تو صحیح طریق سے بات کہو۔ بیار و نیز دوائی کے ساتھ بات کہو، تاکہ اس کی دل شکنی کم سے کم

ہو۔ اور اس اندازے بات کہو کہ اس کی جلی نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کی ب عزتی نه ہو۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا كرتے تھے جو ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه \_ے کئی بار ہم نے سنا، وہ بیہ کہ حق بات حق طریقے اور حق نیت سے جب بھی کہی جائے گی وہ مجھی نقصان وہ نہیں ہوگی، لہذا جب بھی تم ہیہ دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیجے میں کہیں لڑائی جھکڑا ہوگیا یا نقصان ہوگیا یا فساد ہوگیا تو سمجھ لو کہ ان تین باتوں میں ے ضرور کوئی بات ہوگی، یا تو بات حق نہیں تھی اور خواہ مخواہ اس کو حق سمجھ لیا تھا۔ یا بات تو حق تھی لیکن نیت درست نہیں تھی، اور بات کہنے کا مقصد دو سرے کی اصلاح نہیں تھی بلکہ اپنی برائی جمانی مقصود تھی، یا دو سرے کو ذلیل کرنا مقصود تھا، جس کی وجہ ہے بات کے اندر اثر نہیں تھا۔ یا ہے کہ بات بھی حق تھی، نیت بھی درست تھی، لیکن طریقہ حق نہیں تھا، اور بات ایسے طریقے سے کہی جیسے دو سرے كو لئى مار ديا۔ كلمه حق كوئى لئى نہيں ہے كه اٹھاكر كسى كو مار دو، بلكه حق كلمه كہنا محبت اور خیر خوابی والا کام ہے جو حق طریقے سے انجام یائے گا۔ جب خیر خوابی میں کی ہوجاتی ہے تو پھر حق بات ہے بھی نقصان بہنیج جاتا ہے۔

#### نری سے سمجھانا چاہئے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ اور حضرت موکیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو فرعون کی اصلاح کے لئے بھیجا اور فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعویدار تھا، جو بہ کہتا تھا کہ:

﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (النازعات: ٢٢)

لینی میں تمہارا برا بروردگار ہوں، گویا کہ وہ فرعون بدترین کافر نفا۔ ایکن جب بیہ دونوں پینمبر فرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ تعالی نے فرمایا:

# ﴿ قُولًا لَهُ فَولًا لَيْ مَا لَكُلُهُ يَسَلُكُ يَسَلُكُ مَا وَيَخْسَلَى ﴾ (مورة طه: ۳۳)

## حضور صلی الله علیه وسلم کے سمجھانے کا انداز

ایک مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں داخل ہُوا، صحابہ کرام مسجد نبوی میں داخل ہُوا، اور آکر جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد عجیب وغریب دعاکی کہ:

اے اللہ! مجھ پر رہم فرما اور مجر صلی اللہ علیہ وسلم پر رہم فرما اور ہارے علاوہ کی پر رہم نہ فرما۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ دعا سی تو فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت ثنگ اور محدود کردیا کہ صرف دو آدی پر رحم فرما، اور کس پر رحم نہ فرما، حالا تکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تھوڈی دیرے بعد ای دیہاتی نے مجد کے صحن میں بیٹ کر پیٹاب کردیا۔ صحابہ کرام شانے دیرے بعد ای دیہاتی نے مجد کے صحن میں بیٹ کر پیٹاب کردیا۔ صحابہ کرام شانے طرف

دو ژے، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کردیتے، اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ لَا تَوْرِمُوه ﴾ (مملم، كتاب الطبارة، باب وجوب عنسل اليول)

یعنی اس کا پیتاب بند مت کرو۔ جو کام کرنا تھا، وہ اس نے کرلیا۔ اور پورا پیتاب کرنے دو، اس کو مت ڈانٹو۔ اور فرمایا:

﴿إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تَبْعَثُواْ مُعَسِّرِيْنَ ﴾

یعنی تمہیں لوگوں کے لئے خر خواہی کرنے والا اور آسانی کرنے والا بتاکر بھیجا گیا ہے، دشواری کرنے والا بتاکر نہیں بھیجا گیا، لہذا اب جاکر ممجد کو بانی کے ذریعہ صاف کردو۔ پھر آپ نے اس کو بلاکر سمجھایا کہ یہ ممجد اللہ کا گھرہے، اس فتم کے کاموں کے لئے نہیں ہے۔ لہذا تمہارا نہ عمل درست نہیں، آئندہ ایسامت کرتا۔

## انبياء عليهم السلام كاانداز تبليغ

اگر ہمارے سامنے کوئی شخص اس طرح مجد میں پیشاب کردے تو شاید ہم لوگ

تو اس کی تکہ بوئی کردیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ
شخص دیباتی ہے اور تاواتف ہے، لاعلمی اور تاواتفی کی وجہ ہے اس نے یہ حرکت
کی ہے۔ لہٰذا اس کو ڈانٹنے کا یہ موقع نہیں ہے بلکہ نری ہے سمجھانے کا موقع ہے۔
چنانچہ آپ نے نری ہے اس کو سمجھا دیا۔ انبیاء علیہم السلام کی ہی تعلیم ہے۔ اگر
کوئی مخالف گالی بھی دیتا ہے تو انبیاء علیہم السلام اس کے جواب میں گالی نہیں دیے،
قرآن کریم میں مشرکین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام ہے
مخاطب ہوکر کہا کہ:

﴿ النَّا لَنَالَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ

#### الْكُذِبِينَ ﴾ (الاعراف: ٢٢)

لینی ہم آپ کو دکھ رہے ہیں کہ آپ ہو توف ہیں اور ہمارے خیال ہیں آپ جھوٹے ہیں۔ آج آگر کوئی شخص کسی عالم یا مقرر یا خطیب کو یہ کہہ دے کہ تم ہو توف اور جھوٹے ہو، تو جواب میں اس کو یہ کہہ دے گا کہ تو ہو توف، تیرا باپ ہیو توف، کیکن پیٹیبرنے جواب میں فرمایا:

وَيَقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَة وَلَكِنِي رَسُولُ مِن رَبِّ الْعَلَامِيْنَ ﴾ الْعَلَامِيْنَ ﴾

اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا پیغیر ہوں۔ دیکھتے: گالی کا جواب گالی ہے نہیں دیا جارہا ہے، بلکہ محبت اور پیار کا برتاؤ کیا جارہا ہے۔ ایک اور قوم نے اپٹے پیٹیبرے کہا:

﴿إِنَّالْنَرِنْكَ فِي صَلَالِ مَّبِينٍ ﴾ (الاعراف: ٢٠)

بہتم تو کھلے گراہ نظر آرہے ہو۔ جواب میں وہ پیغیر فرماتے ہیں۔ اے میری قوم!
میں گراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ بیا پیغیروں کی اصلاح و دعوت کا
طریقہ ہے۔ لہذا ہماری باتیں جو ہے اثر ہورہی ہیں، اس کی وجہ بیہ ہے کہ یا تو بات
حق نہیں ہے یا طریقہ حق نہیں ہے یا نیت حق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ
ساری خرابیاں پیدا ہورہی ہیں۔

### حضرت شاه اساعيل شهيد رحمة التدعليه كاواقعه

حضرت تناد اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے بین جنہوں نے اس پر عمل کرکے ، کھادیا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دہلی کی جامع مسجد میں وعظ کہہ رہے تھے، وعظ کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: مولانا! میرے ایک سوال کا جواب دیدیں، حضرت شاہ اساعیل شہید نے بوچھا: کیا سوال

ہے؟ اس نے کہا: میں نے سناہ کہ آب حرام زادے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ عین وعظ کے دوران بھرے مجمع میں بیہ بات اس نے ایسے شخص سے کمی جو نہ صرف بیہ کہ برئے عالم سے بلکہ شاہی خاندان کے شنرادے سے ہم جیسا کوئی ہوتا تو فوراً غصہ آجاتا اور نہ جانے اس کاکیا حشر کرتا۔ اور ہم نہ کرتے تو ہمارے معقدین اس کی تکہ بوٹی کرڈالتے کہ بیہ ہمارے شخ کو ایسا کہتا ہے، لیکن حضرت مولانا شاہ اساعیل شہید رحمة اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی: آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دبلی موجود ہیں۔ اس کی گائی کااس طرح جواب دیا اور اس کو مسئلہ نہیں بنایا۔

## بات میں تاثیر کیے پیداہو؟

لہذا جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی نفسانیت کو فنا کرکے اپنے آپ کو مٹاکر اللہ کے بات کرتا ہے اور اس وقت دنیا والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سائٹ اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے اور یہ جو پچھ کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے تو پھر اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک وعظ میں ہزارہا افراد ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے ایک ایک وعوت چھوڑ دی، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ایسے طریقے سے کرتا ہے جو لوگوں کو برانگیختہ کرنے کا ہوتا ہے، جس سے صبح معنی میں فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لئے یہ تین باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ اول بات حق ہو۔ دو سرے نبیت حق ہو۔ اس کی تو وہ شیس ہوگی، بلکہ اس کا فائدہ ہی پہنچے گا۔

## اجماعی تبلیغ کاحق کس کوہے؟

تبلیغ کی دو سری فتم ہے "اجهای تبلیغ" یعنی لوگوں کو جمع کرکے کوئی وعظ کرنا

تقرير كرما، يا إن كو نصيحت كرنا- إس كو اجتماعي دعوت و تبليغ كہتے ہيں، يه اجتماعي تبليغ ودعوت فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفاہیہ ہے، لہذا اگر کچھ لوگ اس فریضہ کی ادا نیکی کے لئے کام کریں تو باقی لوگوں ہے بیہ فریسنہ ساقط ہوجاتا ہے لیکن میہ "اجتماعی تبلغ" كرنا مر آدى كا كام نبيس ب كه جس كا دل جاب كمرا موجائ، اور وعظ كرنا شروع كردے، بلكہ اس كے لئے مطلوب علم كى ضرورت ہے، اگر اتنا علم نہيں ہے تو اس صورت میں اجماعی تبلیغ کا انسان مكلف نہیں ہے۔ اور كم از كم اتاعلم مونا ضروری ہے، جس کے نتیج میں وعظ کے دوران غلط بات کہنے کا اندیشہ نہ ہو، تب وعظ کہنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں، بیہ وعظ و تبلیغ کا معاملہ بڑا نازک ہے، جب آدمی ہے دیکھتا ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹے کر میری باتیں من رہے ہیں تو خود اس کے دماغ میں بڑائی آجاتی ہے۔ اب خود ہی تقریر اور وعظ کے ذریعہ لوگوں کو دحوکہ دیتا ہے۔ اس کے نتیج میں لوگ اس دحوکہ میں آجاتے ہیں کہ بیہ تخص علم جانے والا ہے۔ اور بڑا نیک آدمی ہے، اور جب لوگ دھوکے میں آگئے اب خود بھی وطوکے آگیا کہ اتن ساری مخلوق، اتنے سارے لوگ مجھے عالم کہد رہے ہیں، اور مجھے اچھا اور نیک کہہ رہے ہیں، تو ضرور میں کچھ ہوں گا، تنجی تو یہ ایسا کہہ رہے میں ورنہ سے سارے لوگ پاکل تو نہیں ہیں بہرحال، وعظ اور تقریر کے نتیج میں آدمی اس فتنه میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

اس کئے ہر شخص کو تقریر اور وعظ نہیں کرنا چاہے۔ ہاں اگر وعظ کہنے کے لئے کوئی بڑا کسی جگہ بٹھا دے تو اس وقت بڑوں کی سربرستی میں اگر کام کرے، اور اللہ تعالی سے مدد بھی ہانگتا رہے تو بھر اللہ تعالی اس فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔

### درس قرآن اور درس حدیث دینا

وعظ اور تقریر پھر بھی ذرا ہلکی بات ہے، لیکن اب تو درس قرآن اور درس حدیث دینے تک نوبت پہنچ گئی ہے، جس کے دل میں بھی درس قرآن دینے کا خیال آیا، بس اس نے درس قرآن دینا شروع کردیا۔ حالانکہ قرآن کریم وہ چیزہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من قال في القران بغير علم فليتوا مقعده من الناري

جو شخص قرآن کریم کی تغییر میں علم کے بغیر کوئی بات کیے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ ایک دو سری حدیث میں آپ نے فرمایا:

الله عزوجل برایه فاصاب الله عزوجل برایه فاصاب فقداخطاء الله

(ابوداود، كتاب العلم، باب الكلام في كتاب الله بغيرعلم)

جو شخص اللہ جل شانۂ کی کتاب میں اپنی رائے ہے کرے اگر صحیح بھی کرے تو بھی اس نے غلط کام کیا اتنی تقلین وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کے باوجود آج یہ حال ہے کہ اگر کسی شخص کو کتابوں کے مطالع کے ذریعہ دین کی پچھ باتیں معلوم ہوگئیں تو اب وہ عالم بن گیا، اور اس نے درس قرآن دینا شروع کردیا، حالا نکہ یہ ورس قرآن اور درس حدیث ایسا عمل ہے کہ بڑے برے علماء اس کے تقراتے ہیں کہ چہ جائیکہ عام آدمی قرآن کریم کا درس دے اور اس کی تفیربیان کرے۔

## حضرت مفتى صاحب اور تفبير قرآن كريم

میرے مالد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمر کے سر پھیتر سال دین کے علوم پڑھنے پڑھانے میں گزارے، آخر عمر میں جاکر "معارف القرآن" کے نام سے تفییر تألیف فرمائی، اس کے بارے میں آپ مجھ سے بار بار فرمائے تھے کہ معلوم نہیں کہ میں اس قابل تھا کہ تفییر پر قلم اٹھاتا، میں تو حقیقت میں تفییر کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ میں تفییر کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ

الله علیه کی تغییر کو میں نے آسان الفاظ میں تعبیر کردیا ہے۔۔ ساری عمریہ فرماتے رہے۔ رساری عمریہ فرماتے رہے، بردے بردے علماء تغییر رکلام کرتے ہوئے تھراتے رہے۔

## امام مسلم اور تشریح حدیث

حفرت امام مسلم رحمة الله عليه، جنبول نے "صحیح مسلم" نے تام سے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ جمع فرمادیا ہے، اس کتاب میں صحیح احادیث تو جمع کرزس۔ کیکن حدیث کی تشریح میں ایک لفظ کہنا بھی گوارہ نہیں کیا، حتی کہ اپنی کیاب میں "باب" بھی نہیں قائم کئے، جیسے دو سرے محدثین نے "نماز کاباب، طہارت کا باب" وغیرہ کے عنوان سے باب قائم فرمائے ہیں۔ صرف اس خیال سے باب تائم نہیں فرمائے کہ کہیں ایسانہ کہو کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح میں کوئی بات کہہ دوں، اس میں جھے سے کوئی غلطی ہوجان، پج اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر میری پکڑ ہوجائے۔ بس بیہ فرمادیا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جن کررہا ہوں۔ اب علماء ان احادیث سے جو منتلے جاہیں مستبط کرلیں — اس ہے اندازہ لگائے کہ بیہ کتنانازک کام ہے، لیکن آج کل جس جوال چاہتا ہے درس دینا شروع لردیتا ہے، معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں صاحب نے درس قرآن دینا شروع ردیا ہے۔ فلال صاحب بے درس حدیث دینا شروع کردہا۔ حالا نکہ نہ علم ہے، اور نہ س رسے کی شرائط ہیں۔ ای کا بتیجہ بیہ ہے کہ آج طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں، فتنوں کا بازار گرم ہے۔

البندائس کے درس قرآن اور درس حدیث میں شریک ہونے سے پہلے اس بات کا الحمینان کرلینا چاہئے کہ جو شخص درس دے رہا ہے وہ واقعۃ درس دینے کا اہل ہے یا نہیں؟ اس کے کہ درس دینا ہرایک کے اس کے کہ درس دینا ہرایک کے اس کا کام نہیں ، اس کے کہ درس دینا ہرایک کے اس کا کام نہیں بہرحال ، میں بید عرض کررہا تھا کہ جس شخص کے پاس کما حقہ علم نہ ہو۔ اس کو اجتماعی تبلیغ اور دعظ و تقریر نہیں کرنی چاہئے البتہ ایسے شخص کو انفرادی تبلیغ

میں حصہ لینا چاہے،

## كياب عمل شخص وعظو نفيحت نه كرے؟

ایک بیہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص خود کی غلطی کے اندر جاتا ہے تو اس کو بیہ حق نہیں ہے کہ وہ دو مرول کو اس غلطی سے دو کے، مثلاً ایک شخص نماز باہماعت کا پوری طرح بابند نہیں ہے تو بیہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص دو مرول کو بھی نماز باہماعت کی تلقین نہ کرے، جب تک کہ خود نماز باہماعت کا پابند نہ ہوجائے۔ بیات درست نہیں — بلکہ حقیقت میں بات الثی ہے، وہ بیہ کہ جو شخص دو مرول کو نماز باہماعت کی پابندی کو نماز باہماعت کی پابندی کرے، نہ بیہ کہ جو شخص نماز باہماعت کی پابندی کرے، نہ بیہ کہ جو شخص نماز باہماعت کی پابندی کرے، نہ بیہ کہ جو شخص نماز باہماعت کا بابند نہیں ہے کہ وہ دو مرول کو تلقین نہ کرے۔ عام طور پر لوگوں میں بی آیت مشہور ہے کہ:

﴿ يَا اَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوْ الِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴾

(سوره صف: ۲)

لین اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بعض لوگ اس آیت کا مطلب سے سیجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا تو وہ شخص دو مروں کو بھی اس کی تلقین نہ کرے، مثلاً ایک شخص صدقہ نہیں دیتا تو وہ دو مرول کو بھی صدقہ کی تلقین نہ کرے۔ یا مثلاً ایک شخص سے نہیں بولٹا تو وہ دو مرول کو بھی سے صدقہ کی تلقین نہ کرے۔ یا مثلاً ایک شخص سے نہیں بولٹا تو وہ دو مرول کو بھی سے بولئے کی تلقین نہ کرے۔ آیت کا سے مطلب لینا درست نہیں۔ بلکہ اس آیت کا مطلب سے ہے کہ جو بات اور جو چیز تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تم اس کا دعوی مت کو کہ سے بات میرے اندر موجود ہے۔ مثلاً اگر تم نماز باجماعت کے بابند نہیں مت کو کہ سے بات میرے اندر موجود ہے۔ مثلاً اگر تم نماز باجماعت کے بابند نہیں ہو تو دو مرول سے سے مت کہو کہ میں نماز باجماعت کا پابند ہوں۔ یا تم اگر نیک اور متقی نہیں ہو تو دو مرول کے سامنے سے دعوی مت کرو کہ میں نیک اور متقی ہوں۔ یا

مثلاً تم نے جج نہیں کیا تو یہ مت کہو کہ میں نے بی کرلیا ہے۔ اس آیت کے یہ معنی بیں۔ لینی جو کام تم کرتے نہیں ہو، دو مروں کے سامنے اس کاوعوی کیوں کرتے ہو؟
آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو کام تم نہیں کرتے تو دو مروں سے اس کی تلقین بھی مت کرو اس لئے کہ بعض او قات دو مرول کو کہنے سے انسان کو خود فائدہ ہو جاتا ہے، جب انسان دو سرول کو کہتا ہے، اور خود عمل نہیں کرتا تو انسان کو شرم آتی ہے، جب انسان دو سرول کو کہتا ہے، اور خود عمل نہیں کرتا تو انسان کو شرم آتی ہے، اور اس شرم کی وجہ سے انسان خود بھی عمل کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

## دو سرول کو نصیحت کرنے والاخود بھی عمل کرنے

قرآن کریم کی ایک دو سری آیت ہے، جس میں اللہ تعالی نے یہودی علاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

کیا تم دو مرول کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو، اور اپ آپ کو بھول جاتے ہو، اور خود اس نفیحت پر عمل نہیں کرتے، لہذا جب تم دو مرول کو کسی عمل کی نفیحت کررہے ہو تو خود بھی عمل کرو، نہ یہ کہ چونکہ خود عمل نہیں ہے ہو، لہذا دو مرول کو بھی نفیحت نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے بہرعال، دو مرول کو نفیحت کرنے میں اس بات کی رکادٹ نہیں ہوئی چاہئے کہ میں خود اس پر کاربند نہیں ہوں، بلکہ بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ: من عمروم شاحذر بکنید، میں نے پربیز نہیں کیا، لیکن بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ: من عمروم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض او قات جب مجھے اپ اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں اس عیب کے بارے میں وعظ کہہ دیتا ہوں، اس کے ذریعہ اللہ تعالی میری اصلاح فرمادیے ہیں۔

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو خود تو عمل آئیں کرتا ہے، اور دو سروں کو نفیحت کرتا ہے، اور ایک آدی دہ ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے، اور دو سروں کو بھی اس کی نفیحت کرتا ہے، دونوں کی نفیحت کی تاثیر میں فرق ہے، چو شخص عمل کرکے نفیحت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی بات میں اثر بیدا فرمادیتے ہیں، وہ بات دلوں میں اثر جاتی ہے، اس سے انسانوں کی ذندگیوں میں انقلاب آتا ہے، اور بات دلوں میں از جاتی ہے، اس سے انسانوں کی ذندگیوں میں انقلاب آتا ہے، اور بات میں ہوتا، ذبان سے بات نکلی ہے، اور کانوں سے محکول کر واپس آجاتی ہے، دلوں میں اثری ہیں ہوتی ہے، اور کانوں سے محکول کر واپس آجاتی ہے، دلوں میں نہیں اثری لہذا عمل کی کوشش ضرور کرنی چاہئے، مگریہ چیز نفیحت کی بات کہنے میں نہیں ہونی چاہئے۔

## مستحب کے ترک پر نکیردرست نہیں

بہرحال، اگر کوئی شخص فراکض اور واجبات میں کو تاہی کررہا ہو، یا کمی واضح گناہ میں جتال ہو تو اس کو تبلیغ کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا فرض ہے۔ جس کی تفصیل اوپر عرض کردی۔ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو فرض و واجب نہیں ہیں، بلکہ مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب سے ہے کہ اگر کوئی اس کو کرے گا تو تو اب سے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ یا شریعت کے آداب ہیں جو علاء کرائ تا تاہے ہیں۔ ان مستحبات اور آداب کے بارے میں تھم سے ہے کہ لوگوں کو ان کی جائے ہیں۔ ان مستحب تو دی جائے گی کہ اس طرح کراہ تو آجھی بات ہے، لیکن اس کے شرکرنے پر ترخیب تو دی جائے گی کہ اس طرح کراہ تو آجھی بات ہے، لیکن اس کے شرکرنے پر تکیر نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس مستحب کو انجام نہیں دے رہا ہے تو آپ تکیر نہیں کہ جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس مستحب کو انجام نہیں کہ تم نے سے کام کیوں نہیں کیا؟ بان! اگر کوئی تمہارا شاگرہ ہے، یا بیٹا ہے، یا تمہارے زیر تربیت ہے مثلاً تہیں کیا؟ بان! اگر کوئی تمہارا شاگرہ ہے، یا بیٹا ہے، یا تمہارے دیر تربیت ہے مثلاً تمہارا مرید ہے تو بے شک اس کو کہہ دینا چاہئے کہ فلاں وقت میں تم نے فلاں مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا لحاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہے۔ لیکن اگر مستحب عمل جھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا لحاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہے۔ لیکن اگر مستحب عمل جھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا لحاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہے۔ لیکن اگر

ایک عام آدمی کوئی متحب عمل چھوڑ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو اس بر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بعض لوگ متحبات کو واجبات کا درجہ دے کر لوگوں پر اعتراض شروع کردیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں چھوڑا؟ حالانکہ قیامت کے روز اللہ تعالی تو یہ نہیں بوچھیں گے کہ تم نے فلال متحب کام کیوں نہیں کیا تھا؟ نہ فرشتے سوال کریں گے، لیکن تم خدائی فوجدار بن کر اعتراض کردیتے ہو کہ یہ مستحب کام تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ عمل کی طرح بھی درست نہیں۔

### آذان کے بعد دعایر منا

مثلاً آذان كے بعد دعا بر هنامستحب بے:

القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والفضيلة والفضيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لاتخلف الميعاد (الميعاد)

حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس دعا کی ترغیب ہے کہ ہر مسلمان کو آذان کے بعد یہ دعا پڑھئی چاہئے۔ یہ بڑی برکت کی دعا ہے۔ اس لئے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دینی چاہئے کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ ای طرح دو سرے مسلمانوں کو بھی اس دعا کے پڑھنے کی ترغیب دینی چاہئے۔ لیکن اگر ایک شخص نے آذان کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی، اب آپ اس پر اعتراض شروع کردیں کہ تم نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اور اس پر تکیر شروع کردیں، یہ درست نہیں۔ اس لئے کہ تکیر بھی خرض کے چھو ڈنے پریا گناہ کے ارتکاب پری جاتی ہے، مستحب کام کے ترک پر کوئی تکیر نہیں ہو سکتی۔

## آداب کے ترک پر تکیرجائر نہیں

بعض اعمال ایسے ہیں جو شرعی اعتبار سے مستحب بھی نہیں ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کو مستحب قرار نہیں دیا گیا۔ البتہ بعض علاء نے اس کو آداب میں شار کیا ہے۔ مثلاً بعض علاء نے یہ ادب بتایا ہے کہ جب کھانا کھانے کے لئے ہاتھ د ھوئے جائیں تو ان کو تولیہ یا رومال وغیرہ سے پونچھا نہ جائے۔ ای طرح یہ ادب بتایا كه دستر خوان بريبلے تم عنه جاؤ، كھانا بعد ميں ركھا جائے، أكر كھانا يبلے لگاديا ليا، تم بعد میں بنیجے تو بہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ آداب تہیں بھی موجود نہیں ہیں لکبن علماء کرام نے یہ کھانے کے آواب جائے ہیں، ان كو مستحب كہنا بھى مشكل ئے۔ اب اگر ايك شخص نے ال آداب والحاظ نه كيا مثلاً اس نے کھانے کے لے ہاتھ وحوکر تو یہ سے بونچھ لئے یا وستر نوان نے کھانا پہلے لگادیا کیا اور وہ شخص بعدیں جاکر مبھاتو اب اس شخص پر اعتریش کرما اور اس کو پیہ کہنا کہ تم بے شریعت ۔ خلاف اسنت کے خلاف کام کیا۔ یہ بات درست نہیں۔ اس کئے کہ بیہ آداب نہ او شرعا سُنت ہیں اور نہ مستخب ہیں۔ اس کئے ان آداب کے ترک کرنے والے یر اعتراض اور نکیر کیا درست نہیں۔ ان معادرت کے ازر ہمارے معاشرے میں بہت افراط اور تفریط یائی جائی ہے ۱۰ر محض ۱۰ تات جھوٹی چھوٹی بات یر بردی ملیر کی جاتی ہے : و سی طرح بھی در سے نہیں۔

## جار زانول بنه کر کھانا بھی جائز ہے

کھانے ہے دفت چار زانوں ہو کر بعضنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں، اس میں کوئی
گفانے نہیں، لیکن یہ نشست تواضع کے سنے قریب سن سے جتنی دو زانوں بیٹھ کر
گفانے یا ایک ٹانگ کھڑی کرئے کی نشست نوا سے کے قریب ہندا
عادت تو اس بات کی ذالنی چار ہے کہ آئے ، او زانوں بیٹھ کر کھانے، والل ٹائس کھڑی

کرکے کھائے، چار زانوں نہ بیٹے، لیکن اگر کسی ہے اس طرح نہیں بیٹا جاتا، یا کوئی شخص اپنے آرام کے لئے چار زانوں بیٹھ کر کھاتا کھاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ چار زانوں بیٹھ کر کھاتا ناجائز ہے، یہ خیال درست نہیں۔ لہذا جب چار زانوں بیٹھ کر کھانے والے پر نکیر کرنا کہذا جب چار زانوں بیٹھ کر کھانے والے پر نکیر کرنا کھی درست نہیں۔

## میزکری بربین کر کھانا بھی جائز ہے

میز کری پر کھانا ہمی کوئی گناہ اور ناجائز نہیں۔ لیکن زمین پر بیٹھ کر کھانے میں شنت کی اتباع کا تواب بھی ہے، اور شنت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اس لئے حتی الامکان انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے، اس لئے کہ جننا شنت سے زیادہ قریب ہوگا اتن ہی برکت زیادہ ہوگی اور اتناہی تواب زیادہ طلح گا۔ اتنے ہی فوائد زیادہ حاصل ہوں گے۔ بہرحال، میز کری پر بیٹھ کر کھانا کہیں۔ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا میز کری پر بیٹھ کر کھانے والے پر تکیر کرنا درست نہیں۔

## زمین بربید کر کھاناشت ہے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو وجہ سے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک تو بیہ کہ اس زمانہ میں زندگی سادہ تھی، میز کری کا رواج ہی نہیں تھا۔ اس لئے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ نیچے بیٹھ کر کھائے میں تواضع زیادہ ہے، اور کھانے کی توقیر بھی زیادہ ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرکے دیکھ لیجئے کہ میز کری پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی، دونوں میں زمین آسان کا فرق محسوس ہوگا۔ اس لئے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت ہوگی، دونوں میں زمین آسان کا فرق محسوس ہوگا۔ اس لئے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں طبیعت کے اندر تواضع زیادہ ہوگی، عاجزی ہوگی، سکنت ہوگی،

عبدیت ہوگی۔ اور میز کری پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں یہ باتیں پیدا نہیں ہوتیں۔ اس ائے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ آدمی زمین پر بیٹھ کر کھانے کھانا کھائے۔ لیکن اگر کہیں میز کری پر بیٹھ کر کھانے کا موقع آجائے تو اس طرح کھانے میں کوئی حرج اور گناہ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس پر اتنا تشدد کرتا بھی ٹھیک نہیں، جیسا کہ بعض لوگ میز کری پر بیٹھ کر کھانے کو حرام اور تاجائز ہی سجھتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ نکیر کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی درست نہیں۔

## بشرطيكه اس شنت كانداق نه الراياجائے

اور بیہ جو میں نے کہا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا شنت سے زیادہ قریب ہے اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ تواب کا باعث ہے، یہ بھی اس وقت ہے جب اس شنت کو "معاذ اللہ" نداق نہ بتایا جائے، لہذا اگر کسی جگہ پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر نیجے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا گیا آز لوگ اس شنت کا نداق اڑا کیں گے تو ایس جگہ زمین پر کھانا کھایا گیا آز لوگ اس شنت کا نداق اڑا کیں گے تو ایس جگہ زمین پر کھانے کا اصرار بھی ورست نہیں۔

## ہوٹل میں زمین پر کھانا کھانا

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن سبق میں ہمیں ایک واقعہ سایا کہ ایک دن میں اور میرے کچھ رفقاء دیوبند ہے دابلی گئے، جب وہلی پنچے تو وہاں کھانا کھانے کی ضرورت پیش آئی، چو نکہ کوئی اور جگہ کھانے کی نہیں تھی اس لئے ایک ہوٹل میں کھانے کے لئے چلے گئے، اب ظاہر ہے کہ ہوٹل میں میزکری پر بیٹھ کھانے کا انظام ہو تا ہے اس لئے ، کارے و ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو میزکری پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ ذمین پر بیٹھ کر کھانا شنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ چاہا کہ ہوٹل کے اند زمین پر اپنا رومال بچھاکر وہاں بیرے سے کھانا منگوائیں، چاہا کہ ہوٹل کے اند زمین پر اپنا رومال بچھاکر وہاں بیرے سے کھانا منگوائیں، خطرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں بلکہ میز

کری بی بر بینے کر کھانا کھالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میزکری پر کھانا کیوں کھائیں؟
جب زمین پر بیٹے کر کھانا سُنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹے کر کھانے سے
کیوں ڈریں اور کیوں شرائیں۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ شرمانے اور ڈرنے
کی بات نہیں۔ بات دراصل ہے ہے کہ جب تم لوگ یہاں اس طرح زمین پر ابنا
رومال بچھاکر بیٹھو کے تو لوگوں کے سامنے اس سُنت کا تم نداق بناؤ گے، اور لوگ اس
سُنت کی توجین کے مرتکب ہوں گے۔ اور سُنت کی توجین کا ارتکاب کرنا صرف گناہ
شنت کی توجین کے مرتکب ہوں گے۔ اور سُنت کی توجین کا ارتکاب کرنا صرف گناہ
ہی نہیں بلکہ بعض او قات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی بچائے۔

### ايك سبق آموزواقعه

مجر حضرت والد صاحب رحمة الله عليه في ان عد فرمايا كه مين تم كو ايك قصه سناتا ہوں، ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، جو "سلیمان اعمش" کے تام سے مشہور ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذیھی ہیں۔ نمام احادیث کی کتابیں ان کی روایوں سے بھری ہوئی ہیں، عربی زبان میں "اعمش" چند سے کو کہا جاتا ہے۔ جس کی آئیسوں میں چند میاہث ہو، جس میں بلکیں گرجاتی ہیں اور روشنی كى وجه عداس كى أنهيس فيره وجاتى بين، جونك ان كى أنكيس چندهائى موئى تحيس، اس وجه سے "اعش" كے لقب سے مشہور تھے۔ ان كے ياس ايك شاكرد آگئے۔ وہ شاگرد اعرج لین لنگڑے تھے، پاؤل سے معذور تھے، شاگرد بھی ایسے تھے جو ہروقت استاذے چئے رہنے والے تھے، جیسے بعض شاگردوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہروقت اسماذے چنے رہتے ہیں۔ جہاں اسماذ جارہے ہیں وہاں شاگرد بھی ساتھ ساتھ جارہے ہیں، یہ بھی ایسے تھے۔ چنانچہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جب بإزار جاتے توبه "اعرج" شأكره بھى ساتھ ہوجاتے، بازار ميں لوگ فقرے كتے كه ويجھو استاذ "إيندها" إ اور شاكرد "النكرا" ب، چناني المام اعمش رحمة الله عليه في اپ شاگردے فرمایا کہ جب ہم بازار جایا کریں تو تم ہمارے ساتھ مت جایا کرو، شاگرد نے کہا کیوں؟ میں آپ کا ساتھ کیوں جھوڑ دوں؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا نداق اڑاتے ہیں کہ استاذ چندھا ہے اور شاگرد حب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا نداق اڑاتے ہیں کہ استاذ چندھا ہے اور شاگرد لنگڑا ہے۔ شاگردنے کہا:

#### ﴿ مَالُنَا نُوجِرُونِالْمُونَ ﴾

حفرت! جو لوگ نداق اڑاتے ہیں، ان کو نداق اڑانے دیں۔ اس لئے کہ اس نداق اڑانے دیں۔ اس لئے کہ اس نداق اڑانے کے نتیج میں ہمیں ٹواب ملتا ہے اور ان کو گناہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ:

#### ﴿ نَسِلُمُ وَيُسَلِّمُونَ خَيْرَامِنَ ان نُوجَرُ وَيَاثُمُونَ ﴾

ارے بھائی! وہ بھی گناہ سے نیج جائیں اور ہم بھی گناہ سے پیج جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیں نواب ملے اور ان کو گناہ ہو۔ میرے ساتھ جانا کوئی فرض و واجب نو ہے ، ہمیں، اور نہ جانے میں کوئی نقصان بھی ہمیں، البتہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے نیج جائیں گئے۔ اس لئے آئندہ میرے ساتھ بازار مت جایا کرو۔ گناہ سے دین کی فہم، اب بظاہر تو شاگر دکی بات صحیح معلوم ہو رہی تھی کہ اگر لوگ یہ اس انہ اور کی بات صحیح معلوم ہو رہی تھی کہ اگر لوگ موتی قائر ہوتی ہو تھی کہ اگر لوگ ہوتی ہو رہی تھی کہ اگر لوگ ہوتی ہو تھی کہ اگر لوگ ہوتی ہوتی تو اڑا یا کریں لیکن جس شخص کی مخلوق خدا پر شفقت کی نگاہ ہوتی

نداق اڑاتے ہیں تو اڑایا کریں لیکن جس شخص کی مخلوق خدا پر شفقت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ مخلوق خدا پر شفقت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ مخلوق کی غلطیوں پر اتن نظر نہیں ڈالنا، بلکہ وہ یہ سوچنا ہے کہ جتنا ہوسکے میں مخلوق کو گناہ ہے ،چالوں، یہ بہتر ہے اس لئے انہوں نے بازار جانا چھوڑ دیا بہرحال، جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ لوگ اور زیادہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں گے تو اس صورت میں کچھ نہ کہنا بہتر ہونتا ہے۔

## حضرت على رضى الله عنه كاارشاد

حضرت على رضى الله عنه كاب ارشادياد ركتے كے لائق ہے، آپ نے فرمايا: "كَلِيْمُوْا النَّاسَ بِعَا يَعْرِفُونَ، الْرِحْبُونَ انْ يُكَذِّبُ

#### اللُّهُ ورسوله"

یعنی جب لوگوں کے سامنے دین کی بات کہو تو ایسے انداز ہے کہو جس ہے لوگوں کے اندر بغاوت پیدا نہ ہو، کیا تم اس بات کو پبند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے اندر بغاوت پیدا نہ ہو، کیا تم اس بات کو پبند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محلایب کی جائے؟ مثلاً دین کی کوئی بات بے موقع کہہ دی جس کے نتیج میں محذیب کی نوبت آگئ، ایسے موقع پر دین کی بات کہنا ٹھیک نہیں۔

### مولاناالياس رحمة الله عليه كاايك واقعه

حضرت مولاتا الیاس صاحب رحمة الله علیه کی ذات سے آج کونیا مسلمان تاواقف ہوگا، اللہ تبارک وتعالی نے تبلیغ اور دین کی دعوت کا جذبہ آگ کی طرح ان کے سینے میں بھر دیا تھا، جہاں جیٹے بس دین کی بات شروع کردیے، اور دین کا پیغام ﴾ پنجاتے — ان کا واقعہ کسی نے سایا کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں آیا کرتے تنظے، کافی دن تک آتے رہے، ان ساحب کی ڈاڑھی نہیں تھی، جب ان کو آتے ہوئے کافی ون ہو گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب یہ مانوس ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی صاحب، ہمارا دل چاہتا ہے کہ تم بھی اس داڑھی کی شنت پر عمل کرلو، وہ صاحب ان کی بیہ یات س کر کچھ شرمندہ سے ہو گئے، اور دو سرے دن سے آنا چھوڑ دیا، جب کی دن كزر كئے تو حضرت وانا الياس صاحب رحمة الله عليه نے لوگوں سے ان كے بارے بوجھا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے آتا جھوڑ دیا ہے ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله عليه كو بہت افسوس ہوا، اور لوگوں ہے فرمایا كہ مجھ ہے بڑى سخت غلطى و الني كه ميس في كي توب ير روني ذال دئ ليني الجني تواكرم نهيس موا تها، اور اس قابل نہیں ہوا تھا کہ اس پر روٹی ڈالی جائے، میں نے پہلے ہی روٹی ڈال وی، اس كا بتيجه بيه اواكه ان ساحب في آناى جھوڑ ديا۔ اگر وہ آتے رہتے تو كم از كم دين كى باتيس كان ميں براتى رجيس، اور اس كافائدہ ہوتا، اب ايك ظاہر بين آدى تو

یہ کہے گاکہ اگر ایک شخص غلط کام کے اندر جاتا ہے تو اس سے زبان ہے کہہ دو،

اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے کہہ دو، لیکن آپ نے دیکھا کہ زبان سے کہا الثا مصر اور نقصان دہ ہوگیا۔ کیوں کہ ابھی تک ذہمن اس کے لئے سازگار اور تیار نہیں تھا، یہ باتیں حکمت کی ہوتی ہیں کہ کس وقت کیا بات کہی ہے، اور کس انداز سے کہنی ہے، اور کس انداز سے کہنی ہے، اور کتی بات کوئی پھر نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائی بات کہی ہے۔ دین کی بات کوئی پھر نہیں ہے کہ اس کو اٹھا دیا جائے، بلکہ یہ کر پھینک دیا جائے، یا ایسا فریضہ نہیں ہے کہ اس کو سرے ٹال دیا جائے، بلکہ یہ دیکھو اس بات کے کہنے سے کیا تھیجہ برآمد ہوگا؟ اس کا تھیجہ ٹراب تو نہیں ہوگا؟ اگر رک جانا چاہئے، اس وقت دین کی بات کہنے سے رک جانا چاہئے، اس وقت بات نہیں کہنی چاہئے۔ یہ بات بھی استطاعت نہ ہوئے میں داشل ہے۔

#### خلاصه

بہرحال، یہ بات کہ کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ کی موقع پر آدی کئی کرے؟ اور کس موقع پر نری کرے؟ یہ بات صحبت کے بغیر صرب کتابیں پڑھنے ہوں نہیں ہوسکتی۔ جب تک کی اللہ والے متنی بزرگ کے ساتھ رہ کر انسان نے رگڑے نہ کھائے ہوں، لہذا دو سرا انسان جب کوئی غلطی کرے تو اس کو ضرور ٹوکنا اور بتانا تو چاہئے لیکن اس کا لحاظ رکھنا لار جاننا ضروری ہے کہ کس موقع پر فرکن فرض ہیں؟ اور کس موقع پر کس طرح بات کرئی فوکنا فرض ہے اور کس موقع پر فرض نہیں؟ اور کس موقع پر کس طرح بات کرئی چاہئے؟ یہ سارے تبلیغ ودعوت کے احکام کا خلاصہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح فرمائے۔ اور اس کے ذریعہ جماری اور سب مسلمان بمن بھائیوں کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العلمين

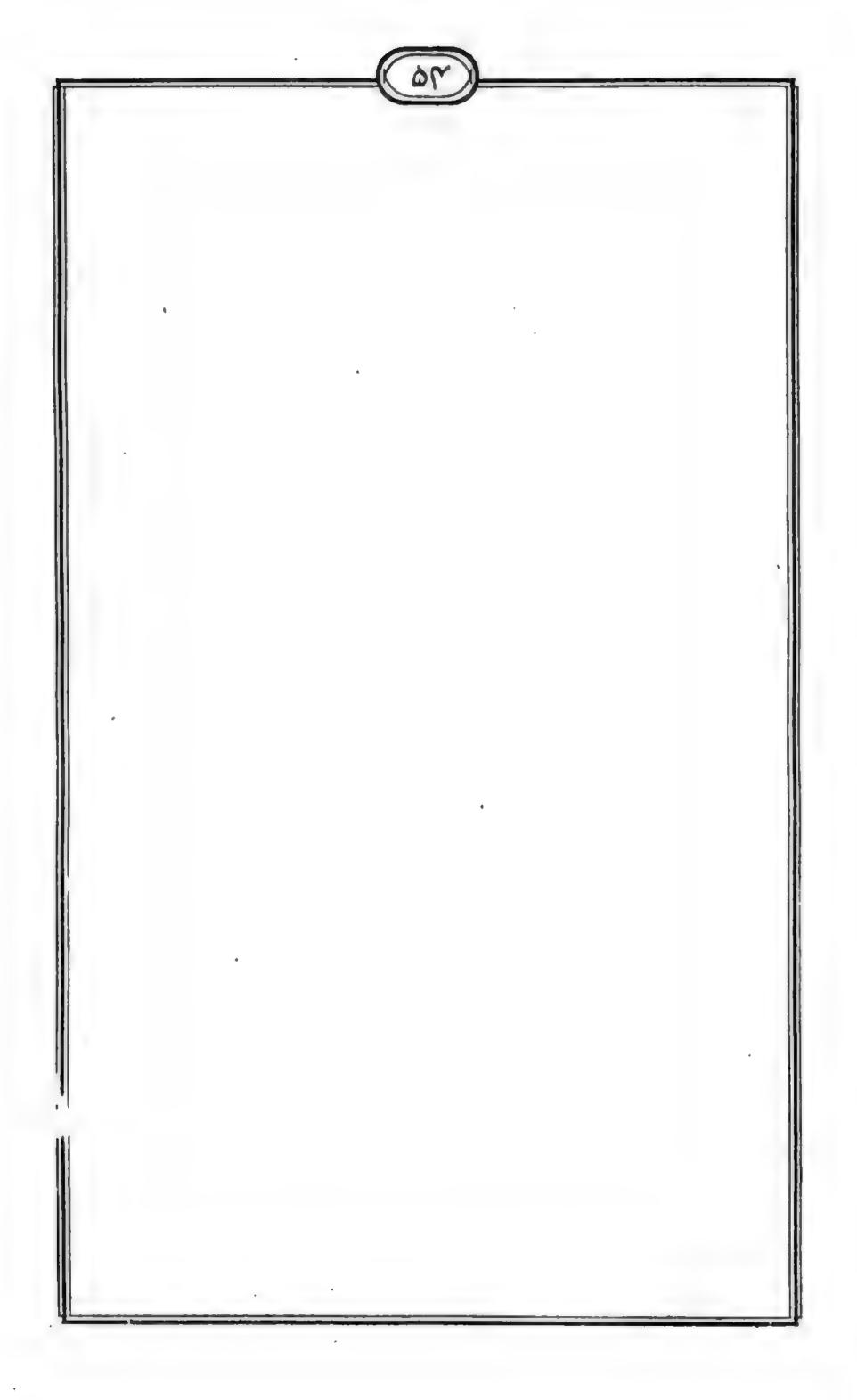



موضوع خطاب: راحت كسطرح ماصل بو؟

مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم

گلشن ا قبال کراچی

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر م

صفحات : ۲۹۲

## 

# راحت حاصل کریں کس طرح حاصل ہو؟

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسناومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

#### امابعدا

﴿عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ولا تنظروا الى من هو عليه وسلم: انظروا الى من هو اسفل منكم، ولا تنظروا الى من هو فوقكم، فهوا جدران لا تزدروا نعمة الله عليكم ♦ وصح مم من الرحد، باب نبرا)

## اہے ہے کم ترلوگوں کودیکھو

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تم ان لوگوں کی طرف دیکھوجو تم سے دنیاوی ساز و سامان

کے انتبارے کم ہیں۔ (جن کے پاس دنیا کی مال و دولت اور دنیا کا ساز و سامان اتنا نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ تم ان کی طرف دیکھو۔) اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں اور ساز و سامان کے اعتبارے تم سے زیادہ ہیں۔ اس کے نتیج میں تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی بے وقعتی اور تاقدری پیدا نہیں ہوگ۔ (اس لئے کہ اگر تم اپنے ہے اوئے آدمی کو دیکھتے رہوگ تو پھر ہر وقت اللہ تعالی کی نعمتوں کو ناقدری کی نگاہ ہے دیکھو گے اور تمہارے دل میں اس کی بے وقعتی پیدا ہوگی اور تم یونیان رہوگے)۔

### دنیا کی محبت دل سے نکال دو

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت دل سے نکالنے كا اور دنيا كے اندر حقیقی راحت حاصل كرنے كا نسخه اكسير بيان فرمايا ہے، جيسا كه پہلے عرض کیا تھا کہ آدمی کے پاس دنیا تو ہو، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو۔ آدمی کے یاس دنیا کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں۔ اگر انسان کے پاس کھانے یہنے کی اشیاء نہ ہوں، رہنے کے لئے مکان نہ ہو، پہننے کے لئے کپڑے نہ ہوں تو پھر انسان کیے زندہ رہے گا؟ اس کئے اُن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی نه بنائے اور ان چیزوں کو اپنا آخری مطمح نظرنه بنائے، اور صبح شام ہمہ وقت اس کی دھن میں مرگردال نہ رہے، اور دل میں ان کی محبت پیدا نہ كرے۔ اور يہ بات "قناعت" كے ذريعہ بدا ہوتى ب- جب انسان كے اندر " قناعت" کی صفت پیدا ہوجاتی ہے تو پھراس کے پاس دنیا ہوتی ہے۔ لیکن اس کی محبت ول میں نہیں ہوتی۔ اس لئے جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو ہروقت انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ بیہ چیز نہیں ملی۔ وہ مل جائے۔ فلاں چیز کی کمی ہے وہ مل جائے۔ کل اتنے میے کمائے تھے۔ آج اس سے ڈیل کمالوں۔ سبح سے لے کر شام تک بس ای فکر اور دھن میں مگن رہتا ہے۔ بس ای کا نام دنیا کی محبت

#### ہے۔ اس محبت کے نتیج میں لاز ماحرص پیدا ہوجاتی ہے۔ دد مقدم علی صل میں ان میں ا

### "فناعت" عاصل كرنے كانسخداكسير

ایک حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ "اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے۔ جب دو مل جائیں گی تو بھریہ چاہے گا کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے، پھر فرمایا:

﴿ لا يسملا بحوف ابن آدم الاالتراب ﴾ ( سجح بخارى، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتذ المال)

ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ جب وہ دنیا ے رخصت ہو گا اور اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا۔ اور دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کے لئے جو بھاگ دوڑ اور محنت کررہا تھا۔ وہ ساری محنت د هری ره جائیگی اور سب مال و دولت یبان جھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا ہے ر خصت ہوجائے گا۔ البتہ اگر اللہ تعالی سمی بندے کو "قناعت" عطا فرمادیں تو بیہ ا یک الی چیز ہے جو انسان کا بیٹ بھردی ہے اور اس "قناعت" کو حاصل کرنے کا نسخہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا اگر تم دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو اس ننخے پر عمل کرلو اور اگر فلاح نہیں چاہتے تو عمل مت کرو کٹین پھر ساری عمر بے چینی اور پریشانی کا شکار رہو گے۔ وہ نسخہ ریہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبارے ایئے سے اونے کو مت دیکھو۔ ورنہ یہ خیال آئے گاکہ اس کو فلاں چیز مل گئی ہے۔ مجھے وہ چیز نہیں ملی، بلکہ اپنے ہے کم آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کے اسباب کیا ہیں۔ اور تمہیں اس کے مقابلے میں کتنا زیادہ ملا ہوا ہے۔ اس وقت تم اللہ کا شکر ادا کروگے کہ اللہ تعالی نے مجھے جو سلمان اور راحت عطا فرمایا ہے وہ اس کو حاصل نہیں اور اگر اینے سے اونے کو و کھو کے تو دل میں "حرص" پیدا ہوگی۔ پھر مقابلہ اور دوڑ پیدا ہوگی اور اس کے نیتیج میں دل کے اندر "حسد" پیدا ہوگا کہ وہ آگے نکل گیا، میں بیجیے رہ گیا۔ پھر "حسد" کے نیتیج میں "بنفش" بیدا ہوگا۔ پھر "عدادت" پیدا ہوگی، تعلقات خراب ہونگے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ضائع ہو نگے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضائع ہو نگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ضائع ہو نگے اور اگر قناعت حاصل ہوگئی اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ رزق مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ بہت ہوگی اس عرف میں اس نعمت پر خوش ہوں۔ پس اس پر اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرمائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سکون میں آجاؤ کے بس اس کے علاوہ سکون کی راستہ نہیں ہے۔

## دنیا کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں

جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو سے دنیا ایس چیز ہے کہ اس روئے زمین پر بھی کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو سے کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہوگئیں۔ اس لئے کہ خواہشات کی کوئی انہا نہیں۔ کوئی حد نہیں۔ اگر قارون کا خزانہ بھی مل جائے تب بھی خواہشات پوری نہیں ہوں گ۔ دنیا کی خواہشات ایس جس کہ اس کی ایک گڑی دو سری کڑی ہے ملی ہوئی ہے۔ عربی کا ایک شاعر "متنی" گزرا ہے۔ وہ بعض او قات بہت حکیمانہ شعر کہتا تھا۔ اس نے دنیا کے بارے میں ایک بڑی تی بات کی ہوئی ہے۔ کہ بارے میں ایک بڑی تی بات کی ہوئی ہے۔ کہ بارے میں ایک بڑی ہے کہ ب

وَمَا قَضَى أَحَدُ مِنْهَا لُبَانَتُهُ وَمَا انْتَهَلَى أَرُبُ إِلاَّ اِللَّ اللَّ اللَّ اللَّ

لیعنی دنیا کا بیہ حال ہے کہ آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس دنیا کا ماری لذتوں اور راحتوں اور خواہشات کو پورا حاصل کرلیا ہو، بلکہ اس دنیا کا حال بیہ ہے کہ ابھی ایک خواہش بوری نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ دو سری خواہش اُبھر آتی ہے۔

### كاردنياكے تمام نه كرد

مثلاً ایک شخص بے روز گار ہے۔ اس کی خواہش بھی اور ضرورت بھی ہے کہ جھے روزگار مل جائے۔ چنانچہ اس کو ایک روزگار کی جگہ مل گئی۔ اب اس کے ملتے ہی فوراً یہ خواہش ہوگی کہ دو سرے لوگوں کی تنخواہ تو مجھ سے زیادہ ہے، وہ زیادہ کمارہ ہیں، میں ان تک بنچ جاؤں۔ چنانچہ ان تک بنچ گئے۔ جب آگے پہنچا تو اور اُدپر کے لوگ نظر آگ کہ وہ تو مجھ سے زیادہ کمارہ ہیں۔ اب خواہش یہ ہوری ہے کہ ان تک پنچ جاؤں۔ اس انسان کی پوری زندگی ای دوڑ دھوپ میں گزر جائے گے۔ لیک سے جگوں کی جیمنا نفیب نہ ہوگا۔ آج ہر شخص کی شربے میں یہ چیز نظر آگ کی جگوں۔ اس انسان کی پوری زندگی ای دوڑ دھوپ میں گزر جائے گی۔ لیکن کسی جگہ پر چین سے جمعنا نفیب نہ ہوگا۔ آج ہر شخص کی زندگی میں یہ چیز نظر آگ گی۔

#### "کار دنیا کے تمام نہ کرد"۔

یعنی کسی نے آج تک دنیاوی کام پورا نہیں کیا۔ ہاں! اس شخص نے پورا کیا جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ یعنی انہیاء علیہم السلام اور ان کے وار ثین جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس دنیا ہیں محض بقدر دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس دنیا ہیں محض بقدر ضرورت ہی کمانا ہے۔ اس دنیا ہیں بہت زیادہ اسباب و سامان جمع کرنے اور عیش و آرام کی فکر زیادہ نہیں کرنی۔ اگر اللہ تعالی محض اپنی رحمت سے دنیا کے مال و اسباب عطا فرمادیں تو یہ اس کی نعمت ہے۔ لیکن اپنی طرف سے اس کو حاصل کرنے اسباب عطا فرمادیں تو یہ اس کی نعمت ہے۔ لیکن اپنی طرف سے اس کو حاصل کرنے کی زیادہ فکر نہیں کرنی۔ یہ حضرات اُوپر کے بجائے بنچے کی طرف دیکھتے ہیں۔

## دین کے معاملات میں اُوپر والے کو دیکھو

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح آیا ہے کہ "دنیا کے ساز و سامان کے اندر نم اپنے سے نیچے والے آدی کو دیکھو کہ فلاں کو دنیا کی بیہ نعمت نہیں ملی۔ تم کو ملی ہوئی ہے اور اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرو اور اپنے سے اُوپر والے کی طرف مت دیکھو اور دین کے معاملات میں اپنے سے اُوپر والے کو دیکھو کہ فلاں شخص دین کا کتا کام کررہا ہے۔ میں اب تک وہاں نہیں پہنچا۔ تاکہ تمہمارے اندر دین کے کاموں میں آگے بردھنے اور ترقی کرنے کا رجمان بیدا ہو۔ لہذا دین میں اُوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں نیچے والے کو دیکھو۔ اس کے ذراید تمہمارا وین بھی درست ہوگی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حکیمانہ اُسخہ ہے۔

## حضرت عبدالله بن مبارك كايك واقعه

حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه جو بهت او نجے درج كے نقيه، محدث، بزرگ اور صوفی تھے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمعصر ہیں، اور ان کے شاکر دوں میں سے ہیں۔ ابتدا میں بہت مالدار، دولت مند اور بہت آزاد منش تھے۔ زمینی اور جائیدادیں تھیں، باغات وغیرہ تھے نہ علم سے کوئی تعلق، نہ دین ے کوئی تعلق۔ یہ بلانے والے اور گانے بجانے والے تھے۔ ان کے سیب کے باغات تھے ایک مرتبہ جب سیب مکنے کا موسم آیا تو انہوں نے اینے دوستوں کے سائھ ای باغ میں ذرہ ڈال لیا اور وہیں مقیم ہو گئے تاکہ وہاں تازہ تازہ سیب تو ژکر کھائیں کے اور تفریح کریں گے۔ اب وہاں کھانے یک رہے ہیں۔ سیب کھائے جارہے ہیں اور شراب و کباب کا دور مھی چل رہا ہے اور ایک مرتبہ کھانے بینے کے بعد موسیقی کا پروگرام ،وا- حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه خود بھی بہترین ساز بجائے والے تھے۔ چنانجہ اب کھانا کھایا ہوا، باغ کا بہترین ماحول، دوستوں کی بہترین محفل، شراب یی ہوئی اس کا نشہ چڑھا ہوا، ہاتھ میں ستار ہے۔ اب اس کو بجارے ہیں۔ ستار بجائے بجاتے سو گئے اور آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہاتھ میں ستار ہے۔ چنانچہ بیدار ہونے پر پھر ستار بجانا شروع کردیا۔ لیکن ستار بجتا

ہُیں ہے۔ اس میں سے آواز ہی ہمیں نکلی۔ چنائچہ اس کے تاروں کو ویکھا اور ٹھیل ہے۔ وہارہ بجانے کی کوشش کی، پھر بھی آواز نہیں آئی۔ تیمری مرتبہ جب ٹھیک کرے بجانے کی کوشش کی تو اب اس کے اندر سے موسیقی کی آواز آنے کے بجائے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آرہی ہے۔ وہ آیت یہ ہمی کہ:

﴿ اَلَٰ مُ یَا أَنْ لِللَّٰ دِینُ اَمَنُوا اَنْ تَنْحُشَعَ قُلُولِهُمْ لِلْهِ کُولِ اللّٰ کِورِ اللّٰ اللّٰ کِورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ اللّٰ کِورَ اللّٰ کِورِ اللّٰ اللّٰ کِورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ اللّٰ کِورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ اللّٰ کِورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ اللّٰ کِورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کَانِ کُورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کِورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کے کور اللّٰ کُورِ اللّٰ کَانِ کُورِ اللّٰ کَانِ کَانِ کُورِ اللّٰ کَانِ کَانِ کُورِ اللّٰ کَانِ کُورِ اللّٰ کَانِ کُورِ اللّٰ کَانِ کَانِ کُورِ اللّٰ کَانِ کُورِ اللّٰ کَانِ کُورِ اللّٰ کَانِ کَانِ کُورِ اللّٰ کُورِ اللّٰ کَانِ کُورِ اللّٰ کَانِ اللّٰ کَانِ کُورِ اللّٰ کَانِ کُورِ کُورِ کُورِ اللّٰ کَانِ کَانِ کُورُ اللّٰ کَانِ کُورِ کَانِ کَانِ کَانِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورُ کُورِ کُورِ کُورُ کُورِ کُورِ کُورُ کُورِ کُورُ کُورِ کُورِ کُورِ کَانِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کَانِ کُورُ کُورُ کُورِ کَانُورُ کُورِ کَانِ کُورُ کُورِ کُورُورُ کُورِ کُورُورُ کُورُ

یعنی کیا اب بھی ایمان والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں پہنے جائیں اور اللہ نے جو حق کی بات نازل کی ہے اس کے آگے ان کے دل نرم ہوجائیں۔ کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟ یہ آواز اس ستار ہے آرہی تھی۔ بہرحال اللہ تحالی جس کی بندے کو اپنی طرف کھینچتا چاہتے ہیں تو ایے غیبی سامان بھی پیدا فربادیتے ہیں۔ جب ستار ہے یہ آواز سی، بس ای وقت دل کی دنیا بدل کئی اور زبان ہے اس آیت کا یہ جواب دیا کہ بکلی یکا رکب قد آن اے اللہ! وہ وہ وقت آ کیا۔ ای وقت کانے بچائے اور شراب و کباب ہے تو ہو کی اور پھردل میں ماصل کرنا شروع کیا اور این بند عالم ماصل کرنا شروع کیا اور این بند عالم ماصل کرنا شروع کیا اور این بند عالم بن کے۔ امام ابو حقیقہ رحمت اللہ علیہ کی شاکردی کا شرف حاصل کیا تول حدیث کے اندر بھی تجت کا کی شاکردی کا شرف حاصل کیا۔ اور اب ان کا قول حدیث کے اندر بھی تجت کا درج رکھتا ہے اور فقہ کے ایدر بھی جت ہو اور صوفیاء کرام کے بھی بڑے امام بن

## خضرت عبدالله بن مبارك كامقام بلند

ائبی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بغداد میں ایئے محل کے برج میں اپنی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بغداد میں ایئے محل کے برج میں اپنی بیوی کے ساتھ جیٹنا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ہارون رشید نے شہر بناہ کے باہر سے بہت ذہروست شور سنا۔ بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں وشمن نے تو شہر برحملہ نہیں

کردیا۔ اس نے جلدی ہے ۔ آدمی بھیجا کہ جاکر معلوم کرے کہ یہ کیما شور ہے۔
چنانچہ وہ گیا اور معلوم کر کے جب واپس آیا تو اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن
مہارک رحمۃ اللہ علیہ آج اس شہر میں تشریف لانے والے تھے اور لوگ ان کے
استقبال کے لئے شہر ہے باہر نظے ہوئے تھے جب وہ تشریف لائے تو انہیں وہاں پر
چھینک آگی۔ اس چھینک پر انہوں نے "الحمدللہ" کہا اور استقبال کرنے والوں نے
اس کے جواب میں "برحمک اللہ" کہا، یہ اس کا شور تھا۔ جب ہارون رشید کی بیوی
نے یہ صورت حال نی تو ہارون رشید ہے کہا۔ ہاروان! تم یہ سیجھتے ہو کہ تم برد۔
بادشاہ ہو اور آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے لیکن تجی بات یہ ہے کہ بادشاہت تو
بادشاہ ہو اور آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے لیکن تجی بات یہ ہے کہ بادشاہت تو
عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔
عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔
عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔

## حضرت عبدالله بن مبارك كاراحت عاصل كرنا

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اُوپر ایک وقت گررا ہے کہ میں بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ہروقت انہی کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں میرا یہ حال تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ کوئی رنج اور تکلیف میں نہیں تھا۔ اس لئے کہ میں جس دوست کے پاس جاتا تو یہ ، یکتا کہ اس کا گھر میرے گھرے اچھا ہے اور میں اپنی سواری پر بڑا خوش ہوتا کہ میری سواری بڑی اچھی ہے لیکن جب کسی دوست کے پاس جاتا تو یہ دیکتا کہ اس کی سواری بو باتا تو یہ اللہ اور عمرہ ہو اور بازار سے اپنے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار لباس خرید کرلایا اور وہ بہت وہ لباس بہن کرید کرلایا اور عمرہ سے مطنے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے تو مجھ سے بھی

اجیالباس پہنا ہوا ہے۔ لہذا جہاں بھی جاتا ہوں تو اپنے سامان ہے اچھا سامان انظر آتا ہو۔ کی کا مکان اچھا ہے، کی کے گیڑے اچھے ہیں، کی کی سواری اچھی ہے۔ پھر بعد میں میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کردیا جو زیادہ مالدار نہیں تھے بلکہ معمولی فتم کے لوگ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جھے راحت اور آرام حاصل ہوکیا۔ اس لئے کہ اب میں جس کے باس بھی ملاقات کے لئے جاتا ہوں اور اس کے حالات دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا کے حالات دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہو کہتا ہوں تو یہ نظر آتا ہو کہتا ہوں تو یہ نظر آتا ہو کہتا ہوں تو یہ نظر آتا ہو کہ کے اللہ میں اپنی حالت دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہو کہ کے حالات دیکھتا ہوں اور اس کے مقابلے میں میں اپنی حالت دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہوں ہو کہ کہ میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے آجھی ہے۔ میرا لباس اس کے لباس سے اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے اس سے بہتر عطا فرمایا۔ یہ ہے ''قاعت'' آگر یہ قاعت نا ممل نہ کہ یا اللہ آپ نے اس سے بہتر عطا فرمایا۔ یہ ہے ''قاعت'' آگر یہ قاعت نا ممل نہ کہ یہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔

## "راحت" الله تعالی کی عطاہے

اس کے کہ "راحت" اس پیے اور اس دولت کا نام نہیں بلکہ "راحت" تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو محض اللہ جل جالہ کی عطا ہوتی ہے۔ کو بنی اور بنگے کھڑے کرلو، نوکر چاکر جمع کرلو، وروازے پر لمبی لمبی گاڑیاں کھڑی کرلو، یہ سب چزیں جمع کرلو، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ رات کو جب بستر پر لیفتے ہیں تو نیند نہیں آتی حالا تکہ اعلیٰ درجے کا بستر لگا ہوا ہے۔ اعلیٰ درجے کی مسمری ہے۔ شاندار قتم کے گدے اور تکیے گئے ہوئے ہیں، ساری رات کروٹیں بدلتے گزر رہی ہے۔ نیند کی گولیاں کھا کھا کر نیند لائی جارہی ہے۔ وہ گولیاں بھی ایک حد تک کام دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی جواب دے جاتی ہیں ۔ وہ گولیاں بھی ایک حد تک کام دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی جواب دے جاتی ہیں ۔ وکھئے سامان راحت سب موجود ہیں۔ بنگلے ہیں، گاڑی ہے، روبیہ بیسہ ہے، ایئر کنڈیشنڈ کمرہ ہے، آرام وہ بستر ہے لیکن رات کی ہے چینی کو دور کرنے ہیں کوئی چیز کار آید نہیں۔ وہ اسباب بے چینی دور نہیں

کر کتے، بلکہ اللہ جل شانہ ہی اس بے چینی کو دور فراکتے ہیں۔ دو مری طرف ایک مزدور ہے جس کے پاس نہ ڈبل بیڈ ہے، نہ اس کے پاس ایئر کنڈیش کرہ ہے۔ نہ اس کے پاس ایئر کنڈیش کرہ ہے۔ نہ اس کے پاس ایسے زم گدے اور شکتے ہیں لیکن جب رات کو بستر پر سوتا ہے تو صبح کے دفت آٹھ گھنٹے کی بھرپور نینز لے کراٹھتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس مزدور کو راحت حاصل ہے؟ یاد رکھئے! "راحت" اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ اسباب راحت پر "راحت" حاصل ہونا ضروری ہیں۔ "راحت" اور چیز ہیں۔ "راحت" اور چیز ہیں۔

### ايك سبق آموزواقعه

جھے یاد ہے کہ جب میں نے اپ گھر میں ایئر کنڈیشنر لگانا چاہا تو سب سے پہلے تو اس کی خرید اس کی خریج ہوئی، جب کسی طرح اس کو خرید لیا تو پھر پہتہ چلا کہ بجل کی وائر نگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ لہذا اس کے لئے نئی وائر نگ ہوگی اور اس میں اتنے پینے خرج ہوئے۔ چنانچہ پینے خرج کر کے نئی وائر نگ کرالی۔ پھر پہتہ چلا کہ وولیٹرج اتنا کم ہے کہ وہ اس کو نہیں چلا سکنا۔ اس کے لئے ''اسٹیپلائزر'' کی ضرورت ہے چنانچہ وہ بھی خرید کر لگالیا۔ لیکن سکنا۔ اس کے لئے ''اسٹیپلائزر'' کی ضرورت ہے چنانچہ وہ بھی خرید کر لگالیا۔ لیکن پھر بھی وہ نہ چلا اور اب بیہ بیتہ چلا کہ یہاں پر بجلی کا پاور اور زیادہ کم ہے۔ اس کے لئے فلاں پاور کا اسٹیپلائزر کی ضرورت ہے۔ تقریباً چھ مہینے اس ادھڑ بن میں گزر گئے اور مجھے متنی کا یہ شعر بار باریاد آتا رہا کہ:

#### ﴿ وما انتهى ارب الا الى ارب ♦

لیعنی دنیا کی کوئی ضرورت الیی نہیں ہے کہ اس کے بورا ہونے کے بعد دو سری نی ضرورت سامنے نہ آجائے، ہیے بھی خرچ کر لئے۔ بھاگ دوڑ بھی کرلی۔ لیکن وہ "راحت" حاصل نہیں ہورہی ہے۔ اس لئے کہ یہ "راحت" یہ آرام یہ سکون اللہ جل جلالہ کی عطا ہے۔ یہ پیسوں سے نہیں خزید ا جاسکتا۔

یاد رکھے اجب تک انسان کے اندر "قاعت" پیدا نہ ہو، اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی نعتوں پر شکر کرنے کا عادی نہ بن جائے۔ اس وقت تک کمجی راحت افر سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ چاہ اس کے لئے کتنے ہی بیمیے خرج کرڈالو، اور کتنا ہی ساز و سامان جمع کرلو، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ وہ ہے جو محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے سے ینچے والے کو دیکھو۔ اپنے ماویر والے کو دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

## اُوبر کی طرف دیکھنے کے برے نتائج

اس طریقے پر عمل کرنے میں بیہ فائدہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ "قناعت" پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اس پر عمل نہیں کروگے، بلکہ اپنے سے اُوپر والے کو دیکھتے رہوگے تو بیشه رنج اور صدمه میں رہوئے اور بیر رنج اور صدمه کی نه کسی وقت "حد" میں تبدیل ہوجائے گا۔ اس لئے کہ جب دل میں دنیا کی حرص بیدا ہوگئی اور کسی کو ایئے ہے آگے بڑھتا ہوا دیکھ لیا تو پھریہ ممکن نہیں ہے کہ "حمد" پیدا نہ ہو۔ کیونکہ "حرص دنیا" کالازمی خاصہ سے ہے کہ اس سے "حسد" بیدا ہوگا کہ سے جھے ے آگے بڑھ گیا، اور میں بیجے رہ گیا، اور پھر "حد" کے نتیج میں "بغض"، "افتراق"، "عداد تیں اور دشمنیاں" پیدا ہو گئی۔ آج معاشرے کے اندر دیکھے لیں کہ یہ سب چیزیں کس طرح معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور جب یہ دوڑ گئی ہوئی ے کہ مجھے دو سروں ہے آگے بڑھنا ہے تو اس کے نتیج میں لازمی طور پر انسان کے اندر میہ بات پیدا ہوگی کہ وہ حلال و حرام کی فکر جھوڑ دے گا۔ اس کئے کہ جب اس نے یہ طے کرلیا کہ مجھے یہ چیز ہر قبت یر حاصل کرنی ہے تو اب وہ چیز جاہے طلال طریقے سے حاصل ہو، یا حرام طریقے سے حاصل ہو۔ اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں وگی۔ چنانچہ اس کے حاصل کرنے کے لئے پھروہ رشوت بھی لے گا، دھوکہ بازی وہ کرے گا، ملاوث بھی کرے گا، سارے برے کام وہ کرے گا۔ اس کئے کہ اس کو تو فلال چیز حاصل کرنی ہے۔ یہ سب "قناعت" اختیار نہ کرنے کا تقیمہ ہے۔ اس کئے حضور نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "قناعت" اختیار کرو اور اپنے سے بنجے والے کو دیکھوں۔

### حص اور حسد كاايك علاج

ا یک اور عدیث میں اس بات کو دو سرے الفاظ میں بیان فرمایا کہ:

پیچیلی حدیث میں تو یہ بیان فرایا تھا کہ ایٹ ہے او نیچ آدی کی طرف مت رکوہ لیمن فاہرے کہ جب رکھو۔ یعنی باقاعدہ سوچ بچار کر کے اس طرف نظر مت کرو، لیمن فاہرے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے سے ذیادہ دولت مند پر نظر ہی نہ پڑے، بلکہ اس کے ساتھ اٹھنا بھی ہوگا، اس کو دیکھے گا بھی، اس کے ساتھ میل ملاپ بھی ہوگا اس کو دیکھو جو تم ساتھ میل ملاپ بھی ہوگا لہذا جب بھی ایسا ہو کہ تم ایسے شخص کو دیکھو جو تم ساتھ میل ملاپ بھی ہوگا لہذا جب بھی ایسا ہو کہ تم ایسے شخص کو دیکھو اور ملا میں زیادہ ہے اس وقت تم فوراً ایسے شخص کو دیکھو اور اس کا تصور کرو جو تم سے مال و دولت میں اور راحت و آرام میں اور جم کی خوبصورتی اور تندر سی میں تم سے کم تر ہو، تاکہ پہلے والے شخص کو دیکھ کر تمہارے دل میں جو حسرت بیدا ہوئی ہے وہ حسرت کی وقت حرص اور حسد میں تبدیل ہو سکی دل میں جو حسرت بیدا ہوئی ہے وہ حسرت کی وقت حرص اور حسد میں تبدیل ہو سکی کو دیکھ کو دیکھ

## وه شخص برباد ہو گیا

ایک اور صدیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ تعس عبد الدینار والدرهم والقطیفة النحمیصة ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرض

فرمایا کہ وہ شخص برباد ہوگیا ہو درہم اور دینار کا غلام ہے۔ "دینار" ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا جس کو "اشرنی" کہتے ہیں اور "درہم" چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ لینی جو شخص بیبیوں کا غلام ہے اور ایجھے ایجھے ایجھے کیڑوں اور ایجھی ایجھی چادروں کا غلام ہے، وہ شخص برباد ہوگیا اور غلام ہونے کا مطلب سے ہے کہ دن رات اس کو بی فکر لگی ہوئی ہے کہ بیسہ کس طرح آجائے اور جھے کس طرح ایجھے سے ایجھا کیڑا اور اچھا ساز و سامان حاصل ہوجائے۔ جو شخص اس فکر میں مبتلا ہے وہ اس کا غلام ہے۔ اس لئے کہ سے فکر اس کے اوپر اتنی غالب آجھی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے احکام کو بھول کیا ہے۔ ایسا شخص ہاک اور برباد ہے۔ اس کا حال سے ہے کہ آگر اس کو کوئی چیز دیدی جائیگی تو اس صورت میں راضی نہیں ہوگا۔ جائیگی تو نوش ہوجائیگا اور اگر نہیں دی جائیگی تو اس صورت میں راضی نہیں ہوگا۔ بیک عطابہ راضی ہے۔ جائز طریقوں سے جائز صدود میں اپنی کوشش کرنے کے بعد بختا مل گیا جائی گیا۔ اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرتا ہے اور جو نہیں ملا، اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرتا ہے اور جو نہیں ملا، اس پر اس کے دل میں کوئی گلہ اور شکوہ پیدا نہیں ہوتا کہ فلاں کو اتنا مل گیا تھے کیوں نہیں ملا۔

بہرحال، یہ تمام اجادیث یہ بیان کررہی ہیں کہ دنیا کے ساز و سامان ہے دل نہ لگاؤ۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کے دل میں ایک مرتبہ یہ بات بٹھادی تھی کہ یہ دنیا ہے وقعت اور ہے حقیقت ہے اور اس کا سازو سامان ایک چیز نہیں ہے کہ آدمی دن رات اس کی فکر میں سرگرداں اور پریشان رہے، بلکہ ضرورت کے مطابق اس دنیا کو اختیار کرنا چاہئے۔

### اصحاب صفه كون تقے؟

چنانچ ایک صدیت می حضرت ابو مریره رضی الله عنه فرماتے میں کہ:

لقد رایت سبعین من اهل الصفته، ما منهم رجل علیه رداء، اما ازار اما کساء، قد ربطوا فی اعناقهم، فمنها ما یبلغ نصف الساقین، ومنها ما یبلغ نصف الساقین، ومنها ما یبلغ الکعبین، فیجمعه بیده کراهیه ان تری عورته ا

اس حديث مين حضرت ابو مررية رضى الله عنه "اصحاب صفه" كا حال بيان فرمارے ہیں۔ وہ سحابہ کرام جو اپنا سارا کام جیمو ژ کر حضور ا**قدس سلی ا**للہ علیہ و<sup>سل</sup>م کی خدمت میں دین کا علم حاصل کرنے کی غرض سے آیا ہے۔ ان کو "اصحاب صفه" كہا جاتا ہے۔ جن حضرات كو مدينه منوره ميں حاضري كي سعادت حاصل ہوئي ہے۔ انہوں نے دیکھا ہو کا کہ "معجد نبوی" میں ایک چبوترہ ہے جس کو "صفہ" کہا جاتا ہے۔ ای چبوتر نے یہ دن رات سے اسحاب صفہ رہتے ہتے۔ بی ان کا مدرسہ تھا۔ يى ان كى درسگاه تھى۔ يى ان كى يونيورشى تھى، جس ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ان كو تعليم وية تحد تعليم كاكوئي نصاب كتاب كي شكل مين نهين تقا-اس کے کوئی او قات باقاعدہ مقرر نہیں ہے۔ بس جس وقت بھی حضور اقدس صلی الله عليه وسلم تشريف لائ اور آب نے كوئى بات ارشاد فرمائى، ان حضرات نے اس کو سنا اور یاد کرلیا، یا اگر کوئی شخص آب کے باس ملاقات کے لئے آیا، اور اس نے آ کر سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ ان حضرات نے اس سوال و جواب کو س كرياد كرليا۔ يا آپ نے كسى كے ساتھ كس طرح كامعالمہ فرمايا۔ اس كو محفوظ كرليا۔ ان حضرات کی ساری زند کی ای کام کے لئے وقف تھی۔ انہی کو "اسحاب صفہ" کہا جاتا ہے۔ یہ اسحاب صفہ اسلام کی تاریخ کے پہلے طالب علم یتھے اور "صفہ" اسلامی

تاریخ کا پہلا مدرسہ تھاجو ایک چبوترے پر قائم ہوا۔

### اصحاب صفه کی حالت

حضرت ابوہرروہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ وہ اس حدیث میں ان كا حال بيان فرمارے ہيں كہ ميں نے ستر اصحاب صفه كو ديكھا كہ ان ميں سے كسى کے پاس اینے جسم کو ڈھانینے کے لئے بورے دو کیڑے نہیں تھے، بلکہ کسی کے پاس تو صرف ایک چادر تھی اور ای چادر کو اس نے اپنے گلے سے باندھ کر نصف پنڈلی تک اینے جم کو اس کے ذریعہ جھیا رکھا تھا، اور کسی کے پاس صرف زیر جامہ تھا۔ جس کے ذریعہ اس نے جسم کا نیچے کا حصہ تو چھیا رکھا تھا اور اُوپر کا جسم ڈسمانینے کے لئے اس کے پاس کوئی کیڑا نہیں تھا اور بعض او قات سے ہوتا کہ وہ صحالی جنہوں نے ہے گلے سے چادر باندھی ہوئی ہوتی وہ اپن چادر کو چلتے ہوئے اس خوف سے بار بار سمینتے تھے کہ نہیں سرنہ کھل جائے اور بہت اعتیاط سے چلتے تھے۔ اس حالت میں وہ سحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے يرات ووئے تھے۔ كياوہ حضرات اگر دنيا جمع كرنا جائے تونه كركتے تھے؟ اللہ تعالى نے ان کو صلاحیت، ذہانت اتنی عطا فرمائی متمی کہ اگر دنیا حاصل کرنا چاہتے تو ضرور عاصل کر کیتے۔ لیکن وجہ بیہ تھی کہ ان کو دنیا کی طرف التفات ہی نہیں تھا۔ بس بقدر ضرورت جو مل گیا اس پر اکتفا کرلیا۔ اس زمانے میں "اصحاب صفہ" کے چبوترے پر ایک ستون تھا۔ اس کی یاد گاراب بھی موجود ہے۔ اس ستون کے ساتھ الوگ اسحاب صفہ کے لئے تھجور کے خوشے لاکادیا کرتے تھے۔ تھجور کے وہ خوشے ان انسحاب صفہ کی غذا 'ہوتے تھے۔ جب کسی کو بھوک لگتی وہ اس خوشے ہے تھجور لیکر کھالیتا۔

## حضرت ابو ہر رہ و خیصینه کی بھوک کی شدت

خود حضرت ابو ہرئے ورسی اللہ عنہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں معجد نبوی میں رہتا تھا اور بعض او قات بھوک کی شدت کی وجہ ہے میرا یہ حال ہوتا تھا کہ میں بلا حال ہوکر معجد نبوی کے دروازے پر کر جاتا تھا۔ لوگ یہ سیجھتے کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے بوائی ورک میری کرون پر پاؤل رکھ کر کزرنے ہے۔ اس زمانے میں اہل عرب ہے بنانچہ لوگ میری کرون پر پاؤل رکھ کر کزرنے ہے۔ اس زمانے میں اہل عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی کرون پر پاؤل رکھا جائے تو اس سے دورہ کھل جاتا تھا۔ پھر فتم کھا کر فرماتے ہیں کہ واللہ مابی الاالہ خوع اللہ کی فتم نہ جھے مرگی کا دورہ تھا اور نہ وہ غشی کی کیفیت تھی بلکہ بھوک کی شدت سے نڈھال ہو کر میں لیٹا ہوا ہوتا تھا۔ اس حالت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وقت گزارا۔ تب جاکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے وقت گزارا۔ تب جاکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی پانچ بزار تین سو چونشے احادیث ہم حک پہنچا میں اور ذخیرہ حدیث میں سب و نیادہ ادریث ان سے مروی ہیں۔

بہرحال، سحابہ کرام نے خود فاقے برداشت کرکے موٹا جھوٹا بہن کر، روکھی سوکھی کھاکر ہمارے کئے۔ یہ ان کا ہم بر بہت بڑا اس کھی کھاکر ہمارے کئے یہ بورا دین محفوظ کرکے جلے گئے۔ یہ ان کا ہم بر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین

## حضور اقدس بالكاني تربيت كانداز

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کا یہ مزاج بنادیا تھا کہ دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، دنیا کا ضرورت سے زیادہ شوق ختم ہوجائے۔ ان میں سے ہر شخص اس فکر میں نظا کہ کسی طرح اللہ تعالی مجھے آخرت کی صلاح و فلاح عطا فرمادے۔ دنیا ہو تو وہ سرف ضرورت کے مطابق ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم سحابہ کرام کی کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے؟ اس کے واقعات سنئے ۔ ہی حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں دو بیرکے وقت اہیے گھرے باہر نکلا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں رائے میں نئل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ معلوم نہیں سے دونوں اس وقت کس وجہ سے نئل رہے ہیں۔ میں نے جاکر ان سے وجہ یو چھی تو انہوں نے بتایا کہ بھوک ٹلی ہوئی ہے اور گھرمیں کھانے کو بچھ نہیں ہے۔ سوچا کہ بچھ محنت مزدوری کر کے بیتھ کھانے کا بندوبست کریں۔ ابھی کچھ دیر کزری تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھرے باہر تشریف لے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آكر ان حضرات سے يوچھا كه آپ حضرات كس وجه سے باہر تشريف لائے؟ ان حضرات نے جواب دیا۔ مااخر جنا الاالجوع یا رسول اللہ! ہمیں بھوک نے باہر نکالا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ای وجہ سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں۔ ان کے باغ میں جلتے ہیں۔ وہ ا کے۔ انصاری سحالی تھے۔ ان کا ایک باغ تھا، چنانچہ بید حضرات وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تسحالی موجود نہیں ہیں۔ ان کی اہلیہ موجود تھیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكراور حضرت عمر رضي الله عنما ہمارے باغ میں تشریف لائے ہیں تو ان کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی، اور انہوں نے کہا کہ آج تو مجھ سے زیاد خوش قسمت کوئی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ یہ و حکم میرے مہمان ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ و حکم ان کے باغ میں تشربیف فرما ہوئے تو ان خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ جھیے تھوڑی در کی اجازت ویجئے کہ آپ کے لئے ایک بری ذیح کرلوں۔ آپ نے فرمایا کہ بری ذیح كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔ ليكن اس كا خيال رہے كه كوئى دودھ دينے والى مكرى مت ذبح کرنا۔ ان خاتون نے فرمایا کہ میں دو سری بکری ذبح کروں گی۔ چنانچہ ان خانون نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت اور باغ کی تازہ تھجوریں اور محتذا یانی پیش کیا۔ آپ نے اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عہمانے کی جو تاول فرمایا۔ جب کھاکر فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آج اللہ تعالی نے ہمیں کھانے کی جو نعمت عطا فرمائی کہ اتنا اجھا اور عمرہ کھانا، اتنا عمرہ بانی اور در ختوں کا اتنا عمرہ سایہ جس میں ہم جیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ وَلَدُ سُئِلُنَ یَوْمُ نِدُ عَنِ النَّعِیْمِ یعنی آخرے میں موالی ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمیں میں تعمل کیا؟

# تعمتوں کے بارے میں سوال

اس طرح آپ نے ان حضرات کی تربیت فرمائی کہ بھوک کی شدت کے عالم بیل بیہ تھو ڈا سا ایک وقت کا کھانا میسر آگیا، اس کے بارے بیل ان کے دلول میں بیات بٹھائی جارہی ہے کہ اس کی محبت تمہارے دلول میں نہ آجائے، بلکہ بیہ خوف پیدا ہو کہ بیہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بہال جو اب دینا ہوگا۔ یہ ذہنیت تمام صحابہ کرام کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدا فرمادی تھی۔

# موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے

ایک مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم رائے سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک صاحب اپنی جھونپروی کی مرمت کررہے ہیں۔ جب آپ قریب سے گزرے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کررہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہماری جھونپروی کچھ کرور ہوگئی تھی۔ میں اس کی کچھ مرمت کررہا ہوں۔ آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ یہ مرمت مت کرو، لیکن بس ایک جملہ ارشاد فرمادیا کہ مااڑی اللا مُنواللاً اعْنجل مِنْ فرمایا کہ فرادیا کہ منا اُڑی اللا مُنواللاً اعْنجل مِنْ فرمایا کہ منا وقت موت کا آنے والا ہے وہ جھے اس سے بھی ذیادہ جلدی نظر آتا فرادی کے لیمن جو وقت موت کا آنے والا ہے وہ جھے اس سے بھی ذیادہ جلدی نظر آتا

ہے۔ لیعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا جو وقت ہے وہ اتنا جلدی آسکتا ہے کہ اگر اس کا استحصار ہو تو پھر آدی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری جھونیزی کمزور ہوگئی ہے۔ اس کو درست کرلوں۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمادیا کہ اس جھونیزی کو اور اس گھر کو درست کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات نہ آجائے کہ یہ میرا ہمیشہ کا گھر ہے اور ہمیشہ جھے اس میں رہنا ہے۔ بلکہ یہ خیال رکھنا کہ تمہیں تو آگے جانا ہے۔ یہ گھرت اور ہمیش نو آگے جانا ہے۔ یہ گھرت اور ہمیش میں نیزل سے سفر کی منزل میں بفتار ضرورت انتظام کرلو اس سے زیادہ مت کرو۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ انداز تھا۔

# کیا دین نرچلنامشکل ہے؟

بعض او قات ان احادیث کو بڑھ بڑھ کر ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ پھر دین پر چلنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ حضرت ابو ہمریہ، یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمراور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم ہی نے دین پر عمل کرکے دکھادیا۔ ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ ات دن کی بھوک برداشت کرلیں۔ اور ایک چادر او ڑھ کر اپنی زندگی گزار لیں اور اپنے رہنے کی جھونیٹری بھی ہوتو اس کی مرمت نہ کریں اور آگر مرمت کرنے لگیس تو اس وقت یہ خیال ہو کہ قیامت کا وقت قریب آنے والا ہے ۔ خوب سمجھ لیجے! یہ واقعات سانے کا نیا مقصد نہیں ہے کہ دل میں مالوی پیدا ہو، بلکہ یہ واقعات سانے کا فضا یہ ہے کہ حضور اقد س جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ حضور اقد س جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ زبینے پیدا فرمائی جس کا اعلیٰ ترین معیار وہ تھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہرانسان اس اعلیٰ معیار پر جنبی کے بعد بی نجات حاصل کر بھے گا، بلکہ ہر انسان کی طاقت اور استطاعت الگ الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم انسان کی طاقت اور استطاعت الگ الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم انسان کی طاقت اور استطاعت نیادہ نہیں دیا۔ کی نے خوب کہا ہے۔

''دیتے ہیں ظرف قدح خوار دیکھ کر''۔ لینی جتنا جس شخص کا ظرف ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ظرف کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔

## کاش ہم حضور بھی کے زمانے میں ہوتے

چنانچہ بعض او قات جارے وہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم ہم ہمی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں پیدا ہوئ ہوت تو سخابہ کرام کے ساتھ ہوت اور سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔ جہاد اور غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی مسلمت ہو کہ انہوں نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا، اگر ہم اپنی موجودہ علاحیت اور موجودہ ظرف کے ساتھ جو آج ہمارے اندر ہے۔ اس دور میں ہوتے ہو آج ہمارے اندر ہے۔ اس دور میں ہوتے ہی تو شخابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اللہ علیہ اللہ اللہ تعالی علیہم اللہ علیہ اللہ علیہ ما اللہ علیہ ما تعالی علیہم اللہ علیہ وسلم کا ظرف ہما اور ان کی استطاعت تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیے مشکل حالات میں ساتھ دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیے مشکل حالات میں ساتھ دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آئے والے تمام انسان کو یہ راستہ بتادیا کہ شہاری استطاعت کے مطابق تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ دنیا کی عجبت اور اس کی حرص تمہاری استطاعت کے مطابق تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ دنیا کی عجبت اور اس کی حرص تمہاری ایناؤ، اور دنیا کو جائز اور حرص کے بغیرہ نیا کو اپناؤ، اور دنیا کو جائز اور دنیا کو طال طریقوں سے بہ بنیز کرو۔ بس یہ چیز تمہارے دنیا سے جن تمہارے دنیا کہ عرب یہ چیز تمہارے دنیا سے جن تمہارے دنیا کی عبت اور حرص کے بغیرہ نیا کو اپناؤ، اور دنیا کو جائز اور دنیا کہ عبارے دغیت ہوئے کی تی ہے۔

# حضرت تھانوی ایندور کے مجدد تھے

عکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب نشانوی قدس الله سرہ حقیقت میں وہ جمارے دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور اپنے عہد کے مجدد ہیں۔ چنانچہ وہ جہیں باگئے کہ جمیں ہماری صلاحیت اور ظرف کے مطابق کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ شاید سے بات ان سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی اور نہ بتا سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اس بارے میں ایک اصول بتادیا کہ دنیا کتنی حاصل کرو اور کس درج میں حاصل کرو اور دنیا کے ساتھ کس طرح کا معالمہ کرو۔ یہ اصول اصل میں تو مکان کے سلطے میں بیان فرمایا کہ آدمی کیسا مکان بنائے؟ لیکن یہ اصول تمام ضروریات زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔

## م کان بنانے کے جار مقاصد

بنانیہ انہوں نے یہ اصول بیان فرمایا کہ مکان جار مقاصد کے لئے بنایا جاسکتا ے۔ پہلا مقصد ہے "رہائش"۔ لیعنی انیا مکان جس میں آدمی رات گزار سکے اور اس کے ذرایعہ دھوی، بارش، مردی اور گرمی سے حفاظت :وجائے۔ اب یہ نسرورت ایک جھونپروی کے ذریعہ بھی بوری ہو عمق ہے۔ اس مقصد کے تحت مکان بنانا جائز ہے -- دو سرا مقدمہ ہے "آسائش" لیعنی صرف رہائش مقصور نہین بلکہ مقلمد ہے ہے کہ وہ رہائش آرام اور آسائش کے ساتھ ہو۔ مثلاً جمونیزی اور کیے م کان میں انسان جوں توں گزارہ تو کرلے گالیکن اس میں آسائش حاصل نبیں ہو گی اور آرام نہیں ملے گا۔ ہوسکتا ہے کہ بارش کے اندر اس میں سے یانی عینا شروع ہوجائے اور اس میں دھوپ کی تیش بھی اندر آرہی ہے۔ اس کئے آسائش حاصل رنے کے لئے مکان کو ایکا بنادیا تو یہ آسائش بھی جائز ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے تيسرا ورجه "آرائش" يعني اس مكان كي تجاوث، آپ نے مكان تو بكا بناليا اور اس کی وجہ ہے آپ کو رہائش حاصل ہو گئی لیکن اس کی دیواروں پر بلاسٹر نہیں کیا ہ اور نہ اس پر ربّک و روغن ہے اب رہائش بھی حاصل ہے اور فی الجملہ آسائش بھی حاصل ہے۔ لیکن آرا آئش نہیں ہے۔ اس کئے کہ اس نے رنگ و روغن نہیں ہے۔ جب آپ اس مکان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت ہوش نہیں ؛ وتی۔ اب

ا ہے ول کو خوش کرنے کے لئے رنگ و روغن کر کے کچھ ذیب و ذینت کرلے تو یہ جسی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ بشرطیکہ اپ ول کو خوش کرنے کے لئے یہ آرائش والا کام کرے ۔ چوتھا درجہ ہے ''نمائش'' الحیٰ اس مکان کے ذریعہ ربائش کا مقصد بھی حاصل ہوکیا۔ آسائش اور آرائش کا مقصد بھی حاصل کولیا۔ آسائش اور آرائش کا مقصد بھی حاصل کرلیا۔ اب یہ دل چاہتا ہے کہ ایٹ مکان کو ایسا بناؤں کو دیجھنے والے یہ کہیں کہ ہم نے فلال شخص کا مکان دیکھا اس کو دیکھ کر اس کی خوش ذوتی کی داد دینی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا بیت چان ہے۔ اب اگر اس مقصد کو حاصل کی داد دینی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا بیت چان ہے۔ اب اگر اس مقصد کو حاصل کرنا ہوا آدی سمجھیں تاکہ لوگ اس کو اپ ہے کرنا والی سمجھیں تاکہ لوگ اس کو اپ ہوا آدی سمجھیں، تاکہ لوگ اس کو دولت مند سمجھیں تاکہ لوگ اس کو اپ ہوا آدی سمجھیں، تاکہ لوگ اس کو دولت مند سمجھیں تاکہ لوگ اس کو اپ ہوئی دیا ہوائن حاصل کرنا جائن حاصل کرنا جائن ماصل کرنا جائن ماصل کرنا جائن، آرائش کے حصول کے لئے کوئی کام کرنا جائز، آرائش کے حصول کے لئے کوئی کام کرنا جائز، کیکن ''نمائش'' اور دکھاوے کے لئے کوئی کام کرنا جام اور ناجائز ہوئی کام کرنا جائر، کیکن ''نمائش کی غرض ہے جو چیز بھی حاصل کی جائیگی وہ حرام ہوگی۔ ہوگی۔

# د قناعت " كاصحيح مطلب

یہ تنسیل اس کے عرض کردی تاکہ "قناعت" کا صحیح مطلب سمجھ میں آ جائے۔ "قناعت" کے معلی نے دیا ہے۔ اس پر آدی راضی اور خوش ہوجائے۔ لیکن "قناعت" کے ساتھ اگر آدمی کے دل میں یہ خیال بیدا ہورہا ہے کہ میرے مکان میں فلال تکلیف ہے۔ یہ دور ہوجائے، اور میں جائز طریقے ہے اور حلال آ مدنی ہے اس تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہوں تو یہ "آسائش" کے اندر داخل ہے اور جائز ہے۔ یہ خواہش "حرص" کے اندر داخل نہیں۔ یا مثلاً اگر ایک شخص نے یہ سوچا کہ میرا مکان ویسے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ لیکن جب میں داخل ہو تا ہوں تو بحصے دیکھنے میں اچھا نہیں گلتا۔ اس کے دل چاہتا ہی کہ جب میں داخل ہو تا ہوں تو بھے دیکھنے میں اچھا نہیں گلتا۔ اس کے دل چاہتا ہو کہ حرکھنے میں اچھا نہیں گلتا۔ اس کے دل چاہتا ہو کہ

اس میں کچھ سبزہ وغیرہ لگا ہوا ہو تاکہ دیکھنے میں امپھا لگے اور میرا دل خوش ہوجایا كرے۔ اب وہ اين دل كو خوش كرنے كے لئے يہ كام كرتا ہے تو يہ حرص ميں داخل نہیں۔ بشرطیکہ اس کام کو کرانے کے لئے جائز اور حلال طریقہ اختیار کرے۔ ناجائز اور حرام طریقتہ اختیار نہ کرے تو سے جائز ہے۔ لیکن اگر مکان میں تمام ہولتیں حاصل ہیں۔ اچھا بھی لگتا ہے۔ آرام بھی ہے لیکن میرے مکان کو دکھے کر لوگ ہے سجھتے ہیں کہ بیہ تو تھرڈ کلاس آدمی ہے، یا میں جس محلے میں رہتا ہوں اس میں میرا مكان دو سروں كے مكانوں كے ساتھ ہيج نہيں كرتا، بلكہ ميرے مكان كو د مكھ كر ايسا معلوم ہوتا ہے کہ مالداروں کے محلے میں کوئی نجلے درجے کا آدی آگیا ہے۔ اب اس غرض کے لئے مکان کو عمرہ بناتا ہوں تاکہ اس کی نمائش ہو، لوگ اس کی تعربیف کریں اور اس کو دمکیے کر لوگ مجھے دولت مند سمجھیں۔ اس وقت بیہ کام کرنا حرام ب، حرص میں داخل ہے اور بید کام "فناعت" کے خلاف ہے، یا اگر کوئی شخص "آسائش" اور "آرائش" كو حاصل كرنے كے لئے ناجائز اور حرام طريقه اختيار كرتا ہے۔ مثلاً رشوت كى آمدنی كے ذريعہ وہ بير آسائش :ور آرائش حاصل كرنا جاہتا ہے یا سود لے کر، دو سمرے کو دھوکہ دے کریا دو سمرنے کا حق ار کریہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو بھریہ حرص میں داخل ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔

# كم ازكم ادنی ورجه حاصل كرليس

بہرحال سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو حالات میں نے آپ کو سنائے۔ اس کا معمد سے بیان کرنا تھا کہ وہ تو اعلیٰ درج کے لوگ تھے۔ اگر ہم اپنی کزوری کی وجہ سے صحابہ کرام کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ کتے تو کم از کم اس کا ادنیٰ درجہ تو حاصل کرنے کی فکر کریں جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور سے درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر اور موت کا دھیان انسان کے اندر بیدا نہ ہوجائے۔ آج انسان اور آخرت کی فکر اور موت کا دھیان انسان کے اندر بیدا نہ ہوجائے۔ آج انسان

سالہا سال کے منسوب بنارہا ہے۔ اس کو یہ بت نہیں کہ وہ کل ہی اس دنیا ہے رخصت ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لمب لنجہ منصوب بنان بیٹے بیٹے انسان دنیا ہے رخصت ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لمب لمب منصوب بنان ہے بہیز کرے اور صرف بقدر ضرورت دنیا کے مال و اسہاب پر قناعت کرے۔ اس قنائت کے ذریعہ اللہ تعالی دنیا میں بھی راحت عطا فرمائیں گ اور آخرہ میں بھی سکون ملے کا اور اس کا طریقہ وہ ہے کہ جو حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ اینے سے نیجے والے کو دیکھو اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔ اینے سے اور کی طرف مت دیکھو، اس لئے کہ اور کی توکوئی انتہا نہیں ہے۔ کرو۔ اینے سے اور کی طرف مت دیکھو، اس لئے کہ اور کی توکوئی انتہا نہیں ہے۔

## ایک یہودی کاعبرتناک قصہ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہودی کا قصد لکھا ہے کہ اس نے مال و دولت کے بہت نزانے بنع کر رکھے تھے۔ ایک دن وہ فزانے کا معائنہ کرنے ک ارادے سے چلا۔ خزائے پر ایک چوکیدار بٹھایا ہوا تھا لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تہیں چوکیدار تو نیانت نہیں کررہا ہے۔ اس لئے اس چوکیدار کو اطلاع دیئے بغیروہ خود این خفیہ چالی ت خزائے کا تالہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چوکیدار کو بتہ نہیں تھا کہ مالک معائنہ کے لئے اندر کیا ہوا ہے۔ اس نے جب سے دیکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے آکر باہرے تالہ لگادیا۔ اب وہ مالک اندر معائنہ کرتا رہا۔ خزانے كى سيركرتا رہاجب معائدے فارغ موكر باہر نكك كے لئے دروازے كے ياس آيا تو دیکھا کہ دروازہ باہرے بند ہے۔ اب اندر سے آواز لگاتا ہے تو آواز باہر نہیں جاتی۔ اس اس خزائے کے اندر سونا جاندی کے بھیر لگے ہوئے ہیں لیکن بھوک مٹانے کے لئے ان کو کھا نہیں سکتا تھا۔ بیاس لگ رہی ہے لیکن ان کے ذریعہ اپنی پاس نہیں بھا سکتا۔ حتی کہ اس خزانے کے اندر بھوک اور بیاس کی شدت سے روب ترب کر جان دیدی اور وای خزانه اس کی موت کاسب بن گیا۔ اس کئے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

# ﴿ إِلَّمَا يُولِدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ النَّانَيَا ﴾ (مورة الوب: ٥٥)

لیعنی اللہ تعالیٰ بعض اہل دنیا کو اس دنیا ہی کے ذریعہ اس دنیاوی زندگی میں عذاب دیتے ہیں۔ اگر اس عذاب سے بَخِنا ہے تو اس کا طریقہ دہی ہے کہ اپ سے اُدرِ مت دیکھو۔ اپ سے بنچے والے کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ البتہ جائز حدود میں رہ کر اپنی جائز ضروریات بوری کرلو۔ باتی صبح و شام دن رات دنیا کو جمع کرنے کے اندر جو انہاک اور جو فکر ہے۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔

## ایک تاجر کاعجیب قصہ

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلتان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کررہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزار نے کے لئے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے سارے قصے مجھے ساتا رہا کہ فلال ملک میں میری یہ تجارت ہے۔ فلال جگہ میری یہ تجارت ہے۔ فلال جگہ اس چیز کی دکان ہے، فلال ملک سے یہ چیز در آمد کرتا ہوں، یہ چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے ساکر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے ساکر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب آردو کیں تو پوری ہوگئی ہیں اور میری تجارت پروان چڑھ گئی البتہ اب صرف ایک آ خری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہوجائے تو پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کراو نگا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر جیٹھ کر گزار دو نگا۔

شخ سعدی نے پو بچھا کہ وہ کیما سفر ہے؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فاری گند حک لے کر چین جاؤں گا۔ اس لئے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہوجاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم میں فروخت کروں گا اور رال سے روی کپڑا لاکر ہندوستان میں فروخت کروں گا اور رال سے روی کپڑا لاکر ہندوستان میں فروخت کروں گا اور رال سے روی کپڑا لاکر ہندوستان میں فروخت کروں گا اور رال

ہندوستان سے فولاد خرید کر علب (شام) میں لے جاکر فروخت کرونگا اور علب سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کرونگا اور چروہاں سے یمنی چادر لے کروایس فارس آجاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بنالیا اور شخ سعدی سے فرمایا کہ بس! اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے۔ اس کے لئے آپ دعا کردیں۔ اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزار دونگا۔ اس وقت بھی کی اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزار دونگا۔ اس وقت بھی کی خیال ہے کہ سب کی گرار کے گا۔ شخ خیال ہے کہ سب کی مرائے میں کہ جب میں نے اس کے سفر کی روئیداد سنی تو میں سعدی رحمۃ الله ملیہ فرماتے میں کہ جب میں نے اس کے سفر کی روئیداد سنی تو میں نے اس سے کہا کہ سے

آن شنیدی که ور صحرائے غور بار ستور بالارے بیفتاد اذ ستور بالارے دار را بفت دار را بفت کا منا دار را بات تناعت برکند یا خاک گور

فرمایا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سلمان اس کے اونٹ سے کرا ہوا پڑا ہوا تھا اور ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا اور دو سری طرف وہ خود بھی مرا پڑا تھا۔اس کا وہ سلمان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی شک انکاہ کو یا تو قناعت پر کر عمق ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے۔ اس کے یہ کرنے مٹی بر کر سکتی ہے۔ اس کے یہ کرنے کا کوئی تیسرا کوئی طریقتہ نہیں ہے۔ (گلتان سعدی، حکایت نمبر۲۲ صفحہ۱۱۱)

# بیرمال بھی آخرت کاسامان ہے

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اُوپر مسلط ،و جاتی ہے تو بھراس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ ہو، اور پھر اللہ تعالی این ہے دنیا کی محبت جس ہے منع کیا گیا ہے۔ اگر سے محبت نہ ،و، اور پھر اللہ تعالی این

رحمت سے مال دیدے اور اس کے ساتھ دل انکا ہوا نہ ہو، اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی بیروی میں رکاوٹ نہ ہے۔ وہ مال اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعہ انسان جنت کمائے تو وہ مال پھر دنیا نہیں ہے، وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعہ آخرت کے راہے میں رکاوٹ بیدا ہو گئی تو وہ دنیا ہے جس سے روکا گیا ہے۔

# ول سے دنیا کی محبت کم کرنے کاطریقہ

اور دنیا کی محبت دل ہے نکا گئے اور آخرت کی محبت دل میں لانے کا طراقة ہے ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر انسان اس بات کا مراقبہ کرے کہ یہ دن رات ہم غفلت میں مبتلا ہیں۔ مرفے ہے غافل ہیں۔ اللہ کے سامنے بیش ہونے ہے غافل ہیں۔ حساب و کتاب ہے غافل ہیں۔ جزا اور سزا ہے غافل ہیں۔ آخرت ہے فافل ہیں۔ آخرت ہے فافل ہیں۔ دساب و کتاب ہے غافل ہیں۔ جزا اور سزا ہے غافل ہیں اور اس غفلت کی وجہ ہے آخرت اور موت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس لئے تھوڑا ساوقت نکال کر انسان یہ مراقبہ کرے کہ ایکدن مرونگا، اس وقت میراکیا حال ہو کا؟ اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بیشی ہوگی؟ کس طرح سوال و جواب ہو نگا؟ اور کس طرح سوال و جواب ہو تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کرے وغرت میانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کرے تو بہتوں بی ہفتوں ہیں انشاء اللہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا کی محبت دل ہے نگل رہی چند ہی ہفتوں ہیں انشاء اللہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا کی محبت دل ہے نگل رہی

# اس كو بورى د نيادىدى گئي

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اَمِنَا فِنَى سِرْبِهِ مُعَافاً فِنَى جَسَدِهِ
عِنْدَهُ قَنْ وَ يُومِهِ فَكَانَكُمَا خِيزَتَ لَهُ الدُّنيكَ ﴾
عنده قنوة يُومِهِ فَكَانَكُمَا خِيزَتَ لَهُ الدُّنيكَ ﴾
(ترزی، ابواب الزحد، باب ماجاء في الزهاده في الدنيا)

لیتی جو شخص اس طرح صح کرے کہ اس کو تین چزیں حاصل ہوں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے سرچھیانے کی جگہ میں بے خوف ہو اور اس کو کسی دشمن کا یا کسی ظالم کے ظلم کا خطرہ نہ ہو اور دو سرے یہ کہ اس کے بدن میں اس کو آنگیف نہ ہو باکہ صحت اور عافیت کی حالت میں ہو، کوئی بیاری نہ ہو۔ اس کو آنگیف نہ ہو باک سے باس ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہو۔ جس شخص کو یہ تین چزیں حاصل ہوں۔ اس کو گویا کہ پوری کی پوری دنیا تمام اسباب کے ساتھ بھع کر کے دیدی گئی ہے۔ لہذا اگر کسی کو یہ تین چزیں حاصل ہو گئیں۔ اس کی دنیا کی ضرورت بوری ہوگئیں۔ اس کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہے کہ اس کو عافیت مل گئی اور ضرورت کے طابق دنیا مل گئی اور ایسے شخص کو ناشکری میں نہیں جتلا ہونا حاصل ہو سے۔

# ان تعمتول پر شکرادا کرو

بچانے۔ یہ بردی ناشری کا کلمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تو مجھے اللہ اللہ کی کوئی نعمت تو میسر نہیں ہے۔ تکلیفوں کا عالم ہے لیکن میرا ہی حوصلہ ہے کہ میں اس کو گزار رہا ہوں اور وقت پاس کررہا ہوں۔ حالا تکہ جب تم ہے کوئی پوشے کہ کیا حال ہے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالی کی جو نعتیں تہیں میسر ہیں۔ ان کا دھیان کرو اور پہلے ان کا شکر اوا کرو کہ الجمداللہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے بردی نعمیں عطا فرمائی ہیں اور اگر تھوڑی بہت کوئی تکلیف ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی ہے کہہ دو کہ یا اللہ آتب نے جھے بے شار نعمیں عطا فرمائی بیں اور یہ ہوت ہی کا ایک عنوان ہے لیکن میں کزور بارے ہیں اللہ این رحمت سے اس تکلیف کو دور اور یہ بی کی گرار رہا ہوں۔ یہ الفاظ کہو۔ یہ مت کہو کہ میں بردی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں۔

## أو نجے أو نجے منصوب مت بناؤ

یہ زندگی کا گزرنا اس کئے مشکل گلتا ہے کہ اپنے زہن میں پہلے ہے ایک ہوت برا منصوبہ بنالیا کہ دنیا کا یہ سان اور اسباب حاصل کرنا ہے۔ مثلاً میرے پاس اتنا شاندار بنگلہ ہونا چاہئے۔ ایسی شاندار کار ہونی چاہئے۔ استی نوکر چاکر ہونے چاہئیں۔ اتنی اوالاد ہونی چاہئے۔ ان بینک بیلنس ہونا چاہئے۔ ایسی تجارت ہونی چاہئے۔ یہ منصوبہ پہلے ہے بنالیا۔ پھر اگر اس منصوب کے مطابق کسی چیز میں کمی رہ گئی تو بس اب ناشکری کرنے گئے کہ ہم تو زندگی گزار رہ جیں۔ اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ و ملم نے اس طرف توجہ ولائی ہے کہ تم نے یہ جو بڑے بڑے منصوب بنا رکھے ہیں۔ یہ بڑی تخت غلطی کی ہے۔ اس لئے کہ اگر تمہیں تین باتیں حاصل بین ۔ ایک یہ کہ گھر میں تم اطمینان سے ہو۔ دو سرے یہ کہ جم میں عافیت ہے۔ تیسے کہ ایک دن کا اپنا اور اپنے یوی بچوں کے کھائے کا انتظام موجود ہو تیسے کہ بیس سے بات بٹھالے کہ بس ان تیسے میں ماری دنیا مل گئی۔ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ بات بٹھالے کہ بس ان

تین چیزوں کانام دنیا ہے جو مجھے ملتی ہے تو اس کے بعد اگر اس کو ان تین چیزوں سے زیادہ دنیا ملے کی تو وہ شخص شکر ادا کرے گاکہ میں مستحق تو کم کا تھا لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے زیادہ دیدیا اور اگر اس سے زیادہ چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ شخص کم از کم ناشکری نہیں کریگا بلکہ وہ یہ سوچ گا کہ دنیا اتن ہی تھی جو مجھے ملی چاہئے تھی اور وہ مل کئی۔ بہرطال، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم پہلے سے بڑے منصوبے خود بنالیت ہیں۔ پھر اس میں جب کوئی کو تاہی رہ جاتی ہے تو ناشکری کردیتے ہیں۔ اس حدیث میں اس غلطی کا ازالہ فرمادیا کہ ایسے بڑے بروے منصوبے ہی مت بناؤ۔

# الگلے دن کی زیادہ فکر مت کرو

لیمن زمین پر چلنے والا جو کوئی جاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اپ ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اپ ذمہ اور اللہ تعالیٰ اس کا مستقل ٹھکانہ بھی جائے ہیں اور اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جائے ہیں۔ اس کا رزق وہیں پہنچا کیں گے۔ لہذا آئندہ کل تم محنت کرنا اور اللہ تعالیٰ بر بھروسہ کرنا۔ اس محنت اور بھروے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ تمہیں رزق مطا فرمائیں کے۔ لہذا کل کے لئے اللہ تعالیٰ بر بھروسہ کرو اور آج جو کچھ میسر

ہے۔ اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔ اس لئے کہ شکر کرنے پر اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ: لَئِنْ شَکَوْتُمْ لَازَیْدَنَکُمْ اگر تم شکر کروگے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔

# سکون اور اطمینان قناعت میں ہے

اس حدیث ت دو سرا سبق ہے ملا کہ دنیا میں اظمینان اور عافیت کا راستہ "فناعت" کے علاوہ بجھ نہیں ہے۔ یعنی جائز طریقے سے مناسب تدبیر کے تحت جتنا کچھ اللہ تعالی نے عطا فرادیا۔ اس پر صطمئن ہوجائے۔ زیادہ کی حرص اور ہوس نہ کرے۔ اس کے علاوہ دنیا میں خوش رہنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مال و دولت کے انبار لگالو۔ بینک بیلنس کے انبار لگالو، کوشیاں بنالو، کاریں رکھ لو، لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو پھر ان کوشیوں اور بگلوں میں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اس مال و دولت تمہیں سکون نہیں ملون نہیں ملے گا۔ حاصل ہے تو پھر یعنی بھی سکون نہیں ملے گا اور اگر قناعت کی دولت تمہیں حاصل ہے تو پھر یقین رکھو کہ چننی روئی میں بھی تمہیں وہ مزہ آجائے گا اور وہ اطمینان و سکون میسر نہیں آئے گا جو بردی بردی کوشی بھلوں میں اور اعلیٰ درج کے الحالوں میں میسر نہیں آئے گا۔ اس کا تجربہ کرکے دیجھ لو۔

## برائے براے وولت مندوں كاحال

آج لوگ دنیا ہی کے پیانے ہے ناپے جاتے ہیں۔ بنانچہ جس کے پاس زیادہ روپ بھیے نہیں ہے۔ وہ جب کی بڑے دولت مند کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس بیتے بہت ہیں۔ اس کی فیکٹریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے نوکر چاکر ہیں۔ اس کی فیکٹریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے نوکر چاکر ہیں۔ اس کے باس بینگ بیلنس ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کروہ سجھتا ہے کہ یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے۔ پھراس کو خوش نصیب سجھنے کے نتیج میں اپنے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں میسر نہیں آئیں اور دل بچاہتا ہے کہ یہ چیزیں میسر نہیں آئیں اور دل بچاہتا ہے کہ یہ چیزیں میسر نہیں آئیں اور دل بچاہتا ہے کہ یہ چیزیں میسر نہیں کیا معلوم کہ اس مال و

دولت کے چھپے، اس کو سمنی اور بنگلے کے چھپے اس کو سکون میسرے یا نہیں؟ چو نکہ اوگ میرے باس آکر اپ اندرونی حال بتاتے ہیں اس لئے نہ جانے کتے اوگ خود میرے علم میں ایسے ہیں کہ اگر ایک عام آدی اس شخص کو اور اس کے ظاہری حالات کو دکھیے کا تو وہ ہی سمجھے گا کہ دنیا کی عظیم ترین دولت اس کو ملی ہوئی ہے۔ کاش میں جسی اس جیسا بن جاؤں۔ اس کو سے معلوم نہیں کہ اس کی اندرونی زندگی میں کیا عذاب برپا ہے۔ اور اس مصیبت میں جتلا ہے۔ برٹ برٹ امیراور دولت میں کیا عذاب برپا ہے۔ اور اس مصیبت میں جتلا ہے۔ برٹ برٹ امیراور دولت مندول نے مجھے کا کہ کاش! ہمیں سے دو رو کر ہے کہا کہ کاش! ہمیں سے دولت میسرنہ آئی ہوتی۔ شاید جمیں اس کے بغیر زیادہ امن و سکون اور زیادہ عافیت دولت میسرنہ آئی ہوتی۔ شاید جمیں اس کے بغیر زیادہ امن و سکون اور زیادہ عافیت بل جاتی۔

# سکون پیسے سے نہیں خریدا جاسکتا

بہ حال، یہ راحت اور سکون پئیے ہے نہیں خریدا جاسکتا اور نہ دولت کے ذرایعہ حاصل کیا جاسکتا ور نہ دولت کے ذرایعہ دیس اور اگر نہ چاہیں تو چئنی روئی ہیں دیس اور اگر نہ چاہیں تو کو نئی اور بنگے ہیں بھی نہ دیں۔ لہذا کہاں تک اس کے بیجی دو ڈرلگاؤ گئے؟ کہاں تک منصوب بناؤ گے۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ دنیا کی اتنی ہی حقیقت سمجھ او کہ یہ دنیا ہیشہ رہنے کی جگہ ہی فہیں۔ لہذا اگر اس دنیا ہی اتنا کر مل جائے تو بردی غنیمت بات ہے اور جو اللہ تعالی نہیں۔ لہذا اگر اس دنیا میں اتنا اگر مل جائے تو بردی غنیمت بات ہے اور جو اللہ تعالی نے مطاف فرمادیا۔ اس پر قناعت کرلو پھر اس قناعت کے ذرایعہ تمہیں سکون مل جائے گا۔ اگر قناعت میسر نہیں تو چھے جاؤ گے۔ مگر کا۔ اگر قناعت میسر نہیں تو پھر دنیا کے مال و اسباب میں بردھتے چلے جاؤ گے۔ مگر کی اربوں کے مالک ہیں۔ اگر ساری ذندگی بیٹھ کر کھاتے رہیں تب بھی ختم نہ ہو۔ مگر پھر بھی اس فکر میں گئے ہوئے ہیں کہ اور مل جائے۔ اور اس کے لئے جائز اور ناجائز، حالل و حرام سب ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود جائے۔ اور اس کے لئے جائز اور ناجائز، حالل و حرام سب ایک کیا ہوا ہوا ہیں ہی اس کی کیا ہوا ہے۔ باوجود کیکہ اربوں کے مالک ہیں۔ اربوں کے مالک ہیں۔ اربوں کے مالک ہیں۔ ارب پہلے یہ و کھے او کہ جو دولت تمہارے پاس ہوں ہیں ہوں ہیں ہوں اس کے لئے جائز اور ناجائز، حال و کہ جو دولت تمہارے پاس ہیں ہو

#### كو كبال استعال كرومي

# ونيا كامهنگاترين بازار "لاس اينجلس "ميس

میں بچھلے ہفتہ امریکہ کیا ہوا تھا۔ وہاں کا ایک شہر ہے لاس اینجاس، وہاں کے ایک دوست مجھے ایک بازار میں لے کئے اور بتایا کہ بیہ بازار دنیا کا سب ہے منگا بازار ہے اور یہاں چیزیں سب سے معظی بکتی ہیں۔ میں نے بوجیا کہ کتنی معظی بکتی میں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر آیک موزے کی جوڑی کی قیت دو ہزار ڈالر ہے۔ جس کا مطلب ہے پاکستانی تقریباً پجائ ہزار رویے کا ایک موزو۔ ٹائی کی قیمت تین ہزار ڈالر، سوٹ کی قیمت وس ہزار، پندرہ ہزار، ہیں ہزار ڈالر ہے۔ ایک ایک الک ڈالر کے سوٹ ملتے ہیں۔ ایک وکان کے پاس سے کزرے تو ہمار۔ میزمان دوست نے بتایا کہ اس دکان کے ایک حصہ میں تو آدمی خریداری کے لئے جاسکتا ہے اس کے بعد دو سرے حصے میں جانے کے لئے ایک ذینہ پر جانا پڑتا ہے۔ اس حصے میں کسی شخص کو جائے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اس د کان کا مالک خود اس کو سائتھ کے کرنہ جائے اور وہاں کے جائے کا مقصد سے ہوتا ہے کہ مالک اس سخص کو بہت نے کلر کے سوٹ اور بہت ہے ڈیزائن کے سوٹ دکھاتا ہے اور پُھر مالک اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے جسم کے لئے کوٹسا کلر اور کوٹساڈیزائن مناسب ہو گا اور پھر مالک اس گامک ہے سرف مشورہ دینے کے دس ہزار ڈالر وصول کرتا ہے اور وٹ کی خریداری کے پیسے الگ دیئے ،و نگے۔ شہزادہ جارلس نے اس سے مشور۔ کے لئے ٹائم مانگا تھا تو تیر مہینے بعد کا اس کو ملاقات کا ٹائم دیا کہ آپ جید ماہ کے بعد فلاں وقت پر آپ تشریف لائیں تو آپ کو بناؤں گا کہ آپ کو نے کلر کا سون بینیں اور کونسے ڈیزائن کا سوٹ بہنیں۔

## اس دولت كادو سرارخ

بات دراصل سے ب کہ دولت کی ہوس تو حتم نہیں ہوئی اور اب جب دولت آئی تو اس کو کہاں خرج کریں۔ چنانچہ اس دولت کو خرج کرنے کے یہ رائے تلاش كرك - اب اس مين دولت خرج عور بي ب- بهرحال ايك طرف تو دولت اس طرن یانی کی طرح بہائی جارہی ہے لیکن انہی ہم اوک ای سوئک پر ایک میل دور ہی گئے تھے۔ وہاں یہ بجیب منظر دیکھا کہ ہر سکنل پر بھکاری بھیک مانک رہ ہیں۔ چنانچہ ایک اِعکاری جب جاری کاڑی کے پاس آیا تو میرے دوست نے اس ے کہا کہ اس وقت میرے پاس میے نہیں ہیں۔ اس بھکاری نے کہا کہ میں ڈالر تہمیں مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بینی (ریز طاری) ہو تو وہ دید بیجئے۔ اس کئے کہ میں کھانے کو نزس رہا ہوں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے اور دو سری طرف دو ہزار ڈا<sup>ا</sup>ر کے موزے کی رہے ہیں۔ آخر دولت جمع کرنے کی کوئی جد اور انتہا تو ہو کی۔ جنتنی وولت ہے۔ پہلے اس لو تو خرج کرلو۔ پھر بعد میں اور کی فکر کرنا۔ یہ ونیا کی ہوس اليي الامتان ، وس ت جس كي كوئي حد اور كوئي انتها نبيس- اس كو "جوع البقر" كها جاتا ہے۔ بعنی ایسی بھول ہے جو تبھی منتی نہیں، جاہے جتنا کھالے۔ ایسی بیاس ہے جو مجھی مجھتی نہیں، جائے جتنایانی بی الے۔

# ہاتھ میں اُٹھنے والی تھجلی

جمارے ہی ملک کے ایک بہت بوے سرمایہ دار جو ملک کے گئے ہے اوگوں میں شار ہوتے ہیں۔ ایک روز میرے باس آئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے ان اے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ تعالی کا بردا کرم ہے۔ اوگ آپ کے اوپر رشک کرتے ہیں۔ اس دولت کو کچھ ایسے کاموں میں بھی خریق کرد بھے جس سے یہ دولت آ فرت میں بھی کار آمہ ہوجائے اور اللہ تعالی نے آپ

کو بہت دولت دیدی ہے۔ آپ نے بہت کچھ کمالیا۔ اب توبہ کر لیجے کہ سود کیے سے بی س گے۔ میری بات من کر انہوں نے سود پر بحث شروع کردی کہ سود کیے حرام ہے۔ سود کے بغیر دنیا میں کیے گزار ہوگا۔ کیے تجارت ہوگی۔ میں نے ان کو شخصایا تو آخر میں خاموش ہوگئے۔ پھر خود ہی مجھ سے کہنے لگ کہ مولانا صاحب بات تو آپ صحیح کہتے ہیں۔ مگر میں اس باتھ میں اُٹھنے والی تھجلی کو کیا کروں؟ یہ کھجلی کی طرح بھی فتم نہیں ہوتی والی تھجلی کو کیا کروں۔ چاہ کتنے کارخانے لگالوں۔ کتنی فیکٹریاں لگالوں۔ چاہ کتنا بینک بیلنس جمع کرلوں۔ مگر یہ تھجلی ختم نہیں ہوتی اور اس تھجلی کا جمیعہ یہ ہوگی کہ گھراندر سے برباد ہے۔ گھرکا سکون میسر نہیں۔ اولاد کی راحت میسر نہیں۔ آپس میں لڑائی جھڑے ہیں۔ تو دولت تو بہت ہے لیکن راحت اور آرام میسر نہیں۔

## ونيا كامالدار ترين انسان" قارون"

قرآن كريم مين الله تعالى ف قارون ك فزاف كاذكر كرت ،و ف فرمايا: ﴿ وَانْ مَفَاتِحَهُ لَتَنَوْءُ بِالْعُصْبِةِ أُولَى الْفُوَّةِ ﴾ ﴿ وَانَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنَوْءُ بِالْعُصْبِةِ أُولَى الْفُوَّةِ ﴾ (موره القسس: ٢١)

ایعنی اس کے خزانے کی صرف چاہیاں اتنی بھاری تھیں کہ ایک بڑی جماعت مل کر اس کو اٹھایا کرتی تھی۔ اس کی چاہیاں اٹھانا ایک آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ اپنی دولت لے کرلوگوں کے باس می دولت ورکھے کر کہا:

﴿ يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُولِي قَارُونَ إِنَّهُ لُذُو حَظِّ عَظِيْم ﴾

کاش وہ دولت ہمیں بھی ملی ہوتی۔ جیسی دولت قارون کو ملی ہے۔ وہ تو ہوا خوش قسمت آدی ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ قارون کی ظاہری حالت کو دکھے رہ بھے کہ جو نکہ وہ بوی دولت رکھنے والا ہے۔ اس لئے

بڑا قابل رشک ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی اس مال و دولت کے چھے کیا عدّاب جھیا ہے۔ چنانچہ جب بعد میں لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا تو انہی اوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا۔ بہرطال، دنیا کے مال و اسبب کی کوئی حد تک نہیں۔ کہاں تک تم اس کے چھے دو ژوئے؟ کہاں تک تم اس کے چھے دو ژوئے؟ کہاں تک تم حریق کروئے؟ اور یاد رکھنا کہ کئی بھی حدی جاکر تمہیں قرار نہیں آئے گا۔ اگر قرار آئے گاتو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں آئے گاکہ قناعت اختیار کراو۔ "قناعت" کا مطلب یہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں آئے گاکہ قناعت اختیار کراو۔ "قناعت" کا مطلب یہ اپنے کہ مناسب اور جائز تدبیر کے تحت حلال طریقے ہے جو کچھ مل رہا ہے۔ اس کو این کی تحت حلال طریقے ہے جو کچھ مل رہا ہے۔ اس کو این آئے گائی آئی وڑا بہت اسباب جو تمہیں میسر ہے اس انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی رشت سے دنیا کا تھوڑا بہت اسباب جو تمہیں میسر ہے اس اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو سباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے برے براہے دروں اور دولت مندوں کو میسر نہیں۔

# حضرت مفتى محمر شفيع صاحب كاايك واقعه

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه جب پاکتان تشریف لانے تو اس وقت حکومت نے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک "تعلیمات اسلامی بورڈ" بنایا تھا۔ حفرت والد صاحب کو بھی اس کا ممبر بنایا گیا، یہ بورڈ حکومت بی کا ایک شعبہ تھا۔ ایک مرتبہ حکومت نے کوئی کام گربر کردیا تو حضرت والد صاحب نے اخبار میں حکومت کے خلاف بیان دیدیا کہ حکومت نے یہ کام غلط کیا ہے۔ بعد میں حکومت کے بچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ محضرت! آپ تو حکومت کا حصہ ہیں۔ آپ نے حکومت کے خلاف یہ بیان دیدیا؟ حصہ بیں۔ آپ نے حکومت کے خلاف یہ بیان دیدیا؟ حالانکہ آپ "دستور ساز اسمبلی" کاحصہ ہے۔ حکومت کے خلاف آپ کایہ بیان دینامناسب بات نہیں ہے۔ اسمبلی" کاحصہ ہے۔ حکومت کے خلاف آپ کایہ بیان دینامناسب بات نہیں ہے۔

جواب میں حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے بیر رکنیت کسی اور مقصد کے لئے قبول نہیں کی تھی۔ صرف دین کی خاطر قبول کی تھی اور دین کے ایک خادم کی حیثیت سے بیر میرا بیہ فرنس ہے کہ جو بات میں حق مجھوں وہ کہد دوں۔ جاہے وہ بات حکومت کے موافق بڑے یا مخالف بڑے۔ میں اس کا مکلف نہیں۔ بس الله تعالی کے نزدیک جو بات حق ہے وہ واضح کروں۔ رہا رکنیت کا سکلہ۔ یہ رکنیت کا معاملہ میری ملازمت نہیں ہے۔ آپ حکومت کے خلاف بات کہتے ہوئے ڈریں کیونکہ آپ حکومت کے ایک ملازم افسر ہیں۔ آپ کی تنخواہ دو ہزار روپے ہے۔ اکر بیہ ملازمت چھوٹ منی تو پھر آپ نے زندگی گزار نے کا جو نظام بتا رکھا ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ میرا بیا حال ہے کہ جس دن میں نے رکنیت قبول کی تھی ای دن استعفیٰ لکھ کر جیب میں ڈال لیا تھا کہ جب بھی موقع آئے گا پیش کردوں گا۔ جہاں تک ملازمت کا معاملہ ہے تو مجھ میں آپ میں بیہ فرق ہے کہ میرا سرے یاؤں تک زندگی کاجو خرچہ ہے وہ دو رویے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کئے اللہ کے فعنل و کرم ے میں اس تنخواہ اور اس الاؤٹس کا مختاج نہیں ہوں۔ یہ دو رویے اگر یہاں ہے نہیں ملیں کے تو تہیں بھی مزدوری کر کے کمالوں گا اور ایٹ ان دو رویے کا خرجہ بورا کرلوں گا اور آپ نے اپن زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ دوسو رویے سے کم میں آپ کا سوٹ نہیں بنآ۔ اس وجہ ہے آپ حکومت ہے ڈرتے ہیں کہ نہیں ملازمت نہ چھوٹ جائے۔ مجھے الحمد للہ اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔

# آمدنی اختیار میں نہیں خرج اختیار میں ہے

ای طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آمدنی بردھانا انسان کے افتیار میں نہیں اور فرج کم کرنا انسان کے افتیار میں ہے۔ لبذا فرج کم کرک قناعت افتیار کراو۔ انشاء اللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی اس کئے ہوتی ہے تم ناعت افتیار کراو۔ انشاء اللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی اس کئے ہوتی ہے تم نے بہلے ہے اپنی جب اتنی ایک کے اپنی ہوئی چاہئے۔ جب اتنی

آمدنی نہیں ہوئی تو اب برینانی شروع ہوئی۔ لیکن اگر تم نے اپنا خرچ کم کر کے اپنی زندگی کو سادہ بٹالیا اور اپ آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور یہ سوچ لیا کہ اگر اللہ تعالی نے کم دیا ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالی نے کم دیا ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالی نے کم دیا ہے تو اس کے مطابق گزارہ کراوں کا اور اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے مطابق گزارہ کراوں کا اور اس کے نتیج میں اپنی آمدنی پر مطمئن ہو گئے تو پھر بس راحت اور میش کی ذندگی گزرے کی۔ اس کا نام "قناعت" ہے۔

# به دعاکیاکریں

ای وجہ سے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ دعا تلقین فرمائی جو بردی کام کی دعا ہے۔ ہر مسلمان کو بیہ دعا کرنی جائے۔ فرمایا:

﴿ ٱللَّهُم قِيِّعنِي بِمَا رُزَقْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيهِ ﴾

یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بجیب و غریب دعا ہے۔ ایک ایک جملہ بر آدئی قربان ہوجائے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو بجھے ان وجائے اس پر جھے قاعت عطا فرمائے اور اس میں میرے گئے برکت عطا فرمائے وار اس میں میرے گئے برکت عطا فرماڈ بجئے۔ بحان اللہ ۔ اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوجائے تو پھر زندگی کے سارے مسائل حل ہوجائیں۔ اس لئے کہ ''قناعت'' حاصل ہوجائے کا 'تیجہ یہ ہوگا کہ ہر وقت یہ جو ہمیں زیادہ کمائے اور زیادہ کھانے کی اور دنیا کے اسباب زیادہ سے زیادہ بھی کہ وجائے گی اور اس کے بعد مکون اور راحت حاصل ہوجائے گی اور دو سرے جملے میں فرمایا کہ اے اللہ! اس سکون اور راحت حاصل ہوجائے گی اور دو سرے جملے میں فرمایا کہ اے اللہ! اس میں برکت عطا فرما۔ برکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اگرچہ دیکھنے میں تھو ڈی ہو لیکن اس چیز ہے فائدہ زیادہ جبئے جائے۔ برکت کے یہ معنی ہیں۔

#### بركت كامطلب

آئ کل لوگ "برکت" کا لفظ استعال تو بہت کرتے ہیں۔ مثلاً کی نے مکان بنالیا یا خرید لیا تو اب لوگ مبارک کرے مبارک ہو، کار مل گئی۔ اللہ تعالی مبارک کرے، شادی ہوگئی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے، شادی ہوگئی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے، شادی ہوگئی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے۔ یہ برکت اور مبارک کالفظ استعال تو ہم بہت کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم کہ کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کو تمہارے گئے باعث راحت بنادے اور ایسا باعث راحت بنادے کہ جانے یہ چیز کو تمہارے گئے باعث راحت بنادے اور ایسا باعث راحت بنادے کہ جانے یہ چیز مقدار میں تھوڑی ہو لیکن فاکدہ اس چیز سے زیادہ پہنچ جائے۔ ای کا نام برکت ہے۔

# حساب كتاب كى دنيا

آئی کی دنیا Statistics (اعداد و شار، حساب کتاب) کی دنیا ہے۔ آئی لوگ پیسیوں کو گئتے ہیں کہ آئی آمدنی ہوئی، اتنا ہیں۔ اور اتنا روپیہ اتنے ڈالر حاصل ہوئے۔ اتنی تنخواہ ملی۔ لیکن اس گنتی کے نتیج میں فائدہ کتنا حاصل ہوا اس کو کوئی شار نہیں کرتا۔ ایک اٹکریز مسلمان نے ایک بروی اچھی کتاب لکھی ہے۔ جب کا نام ہے کرتا۔ ایک اٹکریز مسلمان نے ایک بروی اچھی کتاب لکھی ہے۔ جب کا نام ہے حکومت کی حکومت کی حکومت کی جو چیز حو چیز کومت کی محکومت کی جو جاسل ہو جا کیں۔ حکومت کررہی ہے وہ ''گنتی کی حکومت کررہی ہے وہ '' گنتی کی اور مقدار ہے کہ اٹنے زیادہ بیسے حاصل ہو جا کیں۔ لیکن اس گنتی کے پیچھے فائدہ کتنا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھا۔

# برکت اور بے برکتی کی مثال

مثلاً ایک شخص نے سو روپے کمائے۔ جب گھردایس جانے کے لئے بس اسٹاپ کی طرف چلاتو رائے میں ایک دوست مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی کاڑی میں گھر پہنچا دیتا ہوں۔ بھے بھی ای طرف جانا ہے۔ چنانچہ وہ آرام ہے گھر بہنچا گیا اور کرائے کے باخ روپ نج گئے۔ باخ روپ نج جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سو روپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برکت ہوگئی۔ اگر وہ دوست نہ ملیاتو اس کے پانچ روپ کرائے میں خرچ ہوجاتے۔ جب بازار میں سودا خرید نے گیاتو اللہ تعالیٰ نے سستی چیز دلادی ۔ یہ برکت ہوگئی۔ اس کے برخلاف ایک آدی نے ایک لاکھ روپ کمائے۔ اور خوشی خوش ایک لاکھ روپ لے کر گھر پہنچاتو معلوم ہوا کہ بیٹے کو فلال میاری لاحق ہوگئی۔ ہاں لئے فوراً ہیتال لے جانا ہے۔ چنانچہ بچ کو لے کر ہمیتال پنچے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مختلف قتم کے ٹیسٹ لکھ دیئے۔ اب میتال پنچے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مختلف قتم کے ٹیسٹ لکھ دیئے۔ اب میتال پنچے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مختلف قتم کے ٹیسٹ لکھ دیئے۔ اب میتال میں داخل کردیا اور اس طرح وہ ایک لاکھ موب یہ میں داخل کردیا اور اس طرح وہ ایک لاکھ روپ میں اور ڈاکٹروں کی فیس وغیرہ میں خرچ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ روپ میں ایک لاکھ روپ میں جا برکتی ہوگئی۔ برکت نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ روا کہ اس ایک لاکھ روپ میں جا برکتی ہوگئی۔ برکت نہ ہوگی۔

# رشوت اور سود میں بے برکتی

جنانچہ "رشوت" کی جو آمدنی ہوتی ہے۔ اس میں یہی ہے برکتی ہوتی ہے۔ اگر
ایک جگہ سے رشوت لے گاتو دس جگہ پر رشوت دینی پڑے گی۔ مثلاً ایک جگہ سے
رشوت لی اور اب ان جیموں کو گن گن کر خوش ہورہا ہے کہ میرے پاس دس ہزار
کے ہیں ہزار روپ ہو گئے۔ ہیں کے پچاس ہزار ہو گئے۔ پچاس ہزار سے ایک لاکھ
ہوگئے۔ لیکن اس کو یہ بتہ نہیں کہ یہ ایک لاکھ روپ جو رشوت لے کر جمع کئے گئے
ہیں۔ وہ دس آ د میوں کو جاکر دینے پڑیں گے۔ کل جب کی دفتر میں ججھے کام پڑے گاتو وہاں دینے پڑیں گے۔ یہ سارے پئے
تو وہاں دینے پڑیں گے۔ دو سری جگہ جائے گاتو وہاں دینے پڑیں گے۔ یہ سارے پئے
اس طرح تشریب ہو جانمیں گے۔ اس کا نام بے برکتی ہے۔ "برکت" اللہ تعالی کی عطا
نب یہ انسان کے زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کئے حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ! ہو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پر قناعت عطا فرمائے اور اس میں مجھے برکت عطا فرماد بجئے۔

# دارالعلوم کی تنخواہوں میں برکت

ہمارے دارالعلوم کو دیکھ لیجئے۔ دہاں کے اساتذہ اور عملہ کی تخواہیں گنتی کے اعتبار سے کم ہیں۔ لیکن آپ ان میں سے جس سے چاہیں پوچھ لیس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخواہ میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے اور اس سے اشخ کام نگل آتے ہیں کہ باہر رہنے والوں کی بڑی تخواہوں میں وہ کام نہیں ہو تا۔ آئکھوں سے مشاہدہ ہے۔ یہ باہر رہنے والوں کی بڑی تخواہوں میں وہ کام نہیں ہو تا۔ آئکھوں سے مشاہدہ ہے۔ یہ باہر رہنے والوں کی بڑی تخواہوں میں وہ کام نہیں ہو تا۔ آئکھوں سے مشاہدہ ہے۔ یہ باہر رہنے والوں کی بڑی تخواہوں میں وہ کام نہیں ہو تا۔ آئکھوں ہوتی ہے جب اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔

## دعاكا تيسراجمله

اس دعامیں تیسرا جملہ سے ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي مِنْكَ بِخَيْرِ ﴾

یعنی اے اللہ! جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ چیزیں مجھے مل جائیں، گرنہیں ملیں۔ اے اللہ مجھے ان کے بدلے میں اور بہتر چیزیں عطا فرما جو آپ کے نزدیک بہتر ہوں۔ گویا کہ اس دعا میں تین جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے جملے میں فرمایا کہ ''قاعت دید ججے دو سرے میں برکت دید ججے اور جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملیں گرنہیں ملیں۔ آپ نے اپنی تقدیر اور فیصلے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملیں گرنہیں ملیں۔ آپ نے اپنی تقدیر اور فیصلے کے عطا نہیں فرمائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگ۔ اے اللہ ان کے بدلے میں وہ چیز دید بجے جو آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو۔ مثلاً دل چاہتا تھا کہ میرے پاس کار ہو۔ گرنہیں ملی تو اے اللہ ! جب آپ نے مجھے دل چاہتا تھا کہ میرے پاس کار ہو۔ گرنہیں ملی تو اے اللہ ! جب آپ نے مجھے

خواہش کے باوجود کار نہیں دی تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ اے اللہ! اس کے بدلے میں وہ چیز دید بجے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ اگر انسان کے حق میں یہ تین دعائیں قبول ہوجائیں کہ قناعت مل جائے جو کچھ ملا ہے انسان کے حق میں یہ تین دعائیں قبول ہوجائیں کہ قناعت مل جائے تو پھر دنیا کے اس میں برکت حاصل ہوجائے اور جو نہیں ملا اس کا نعم البدل مل جائے تو پھر دنیا کے اندر اور کیا چاہے۔

# قناعت برای دولت ہے

یہ قناعت بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی اور چیز نہیں۔ آج لوگ روپ بنیاں۔ آج لوگ روپ بنیاں۔ آج لوگ روپ بنیا کو دولت سمجھتے ہیں۔ کو تھی، بنگلے کو اور مال و اسباب کو دولت سمجھتے ہیں۔ کو تھی ۔ اس میں سے کوئی چیز دولت نہیں۔ اصل دولت ''قناعت'' ہے۔ دین میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

النَّفْس الغِنلي عَن كَثْرَة الْعَرْض وَلْكِنَّ الْغِنلي غِنكَى الْغِنلي غِنكَى الْغَنَى غِنكَى النَّعْس) النَّفْس فَي النَّلَ عَن النَّعْس)

یعنی سامان کی کثرت اور مالداری کا نام غنی نہیں ہے بلکہ نفس کے غنی کا نام "الداری" ہے کہ انسان کا دل ہے نیاز ہو۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کسی کے سامنے اپنی عاجت ظاہر نہ کرے اور ناجائز طریقوں سے دولت جمع کرنے کی فکر نہ کرے۔ اس پر مطمئن ہو اور جو کچھ نہیں ملا اس پر سے اطمینان ہو کہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اگر میرے حق میں بہتر ہو تا تو ملا۔ اگر میرے حق میں بہتر ہو تا تو ملا۔ نہیں ملا الله تعالی کے نزدیک میرے لئے اس میں بہتری ہوگی۔

# حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور قناعت

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک فرشته آتا ہے اور عرض

کرتا ہے کہ آپ تھم کریں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لئے سونے کا بنادیا جائے اور یہ سارا سونا آپ کی ملکیت ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمادیا کہ نہیں۔ ایسانہ کریں کیونکہ میں تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ کھانا مل جائے تو شکر کر کے کھالوں اور اگر نہ ملے تو صبر کروں تاکہ شکر کی نعمت بھی حاصل ہوجائے اور مال کی زیادتی مجھے مطلوب نہیں۔ مجھے تو ایسا اور صبر کی نعمت بھی حاصل ہوجائے اور مال کی زیادتی مجھے مطلوب نہیں۔ مجھے تو ایسا دفقی " چاہئے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرانے والا ہو۔ چنانچے یہ دعا بھی فرمائی:

﴿ اَلَٰ اللّٰہ ہُم اِنِّی اَعُو ذُہِ کُ مِنْ کُلّ غِنی یُسْطِع نِینی ﴾

(ایک اُللہ ہُم اِنّی اَعُو ذُہِ کُ مِنْ کُلّ غِنی یُسْطِع نِینی اُللہ ہوں جو مجھے سے بناہ مانگا ہوں جو مجھے سرکش بنادے "۔

#### خلاصه

اپ ت اوپر وال کو دیکھو۔ اور تیمرا سبق یہ ملاکہ جو تجھ ملا ہوا ہے۔ اس پر دونا مت افتیار کراو۔ لیمن قاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز تدبیر بھی افتیار مت کرو۔ اس لئے کہ جائز تدبیر افتیار کرنے ہے کوئی منع نہیں کرتا۔ مثلاً تجارت کررہا ہے تو ملازمت کرے۔ زراعت کررہا ہے تو قلازمت کرے۔ زراعت کررہا ہے تو زراعت کررہا ہے تو زراعت کرے لیکن اس جائز تدبیر کے نتیج میں حلال طریقے ہے جو پچھ مل رہا ب اس پر مطمئن ہوجائے اور اس پر قناعت افتیار کرلے اور یہ نہ سوچ کہ جو میں نے مضوبہ بنایا ہے اس میں جائز طریقے ہے تو کم مل رہا ہے۔ لہذا ناجائز طریقے سے زیادہ حاصل کرلوں۔ ایسا نہ کرے بلکہ قناعت افتیار کرے کیونکہ قناعت کے بغیر گزار نہیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالی ہے دعا کرے کہ اے اللہ! مجھے قناعت عطا فرماد بجکے اور جو پچھ آپ نے نعمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اپ فضل ہے یہ دولت عطا فرمادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل لیے توقی عطا فرمادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل لیے توقی عطا فرمادے۔ آمین۔





موضوع خطاب: دوسرول كونكليف مت ديجيع -

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

واقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منتم

صفحات : ۲۳

# بِسُمِ اللّٰهِ الرَّظْنِ الرَّظِنِ الرَّفِي الرَّظِنِ الرَّفِي وَمِرُولَ الرَّفِي الرّلِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّفِي الرَّالِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّمِي الرَّ

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفننا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله --- صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا-اما بعد!

الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (تقرى، آب الايمان، باب تمبر١١)

# وه حقیقی مسلمان نہیں

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دو مرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بینی نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہنچ، اور نہ اس کے مسلمان محفوظ رہیں۔ بینی نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہنچ، اور نہ اس کے

ہاتھ ہے کی کو تکلیف پنچے۔ گویا کہ اس حدیث میں مسلمان کی پیچان بتائی کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس میں یہ صفت پائی جائے۔ لہذا جس مسلمان کہلانے کا اور زبان ہے دو سرے اوگ محفوظ نہ رہیں، حقیقت میں وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ جیتے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہیں پڑھتا، لہذا کوئی مفتی اس پر کفر کا فتوئی تو نہیں لگائے گا کہ یہ شخص چو نکہ نماز نہیں پڑھتا، لہذا یہ کافر ہوگیا۔ لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ النہ ک بتائے ہوئے اور زبان سے اوگوں کو تکلیف پنچے تو اس پر بھی اگر چہ مفتی کفر فرافوئی نہیں دی اس لئے کہ وہ کا فتوئی نہیں لگائے گا۔ یہ سخص نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح فرافوئی نہیں دی اس کے کہوں کو تکلیف پنچے تو اس پر بھی اگر چہ مفتی کفر فافوئی نہیں لگائے گا۔ لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں والا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔

## "معاشرت" كامطلب

اسلام کے پانچ شعبے ہیں: (آ عقائد۔ (آ) عبادات۔ (آ) معالمات، (آ) اظال اُن عمادات۔ (آ) معالمات، (آ) اظال اُن عماشرت عماشرت کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ "معاشرت کا مطلب ہیہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہتا، اور نہ ہی تنہا رہنے کا تکم دیا گیا ہے۔ اور جب وہ دنیا میں رہتا ہوں تنہا ہوں نہ کی ہے واسطہ پڑتا ہے، گھر والوں سے واسطہ دوستوں سے واسطہ پڑتا ہے، گھر والوں سے واسطہ دوستوں سے داسط، پڑوسیوں سے ، بازار والوں سے، اور جس جگہ پر وہ کام کرتا ہے وہاں کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہ جب دو مرول سے واسطہ پڑتا ہے۔ لوگوں سے ماتھ کرنا چاہئے؟ اس کو لاگوں سے داسطہ پڑتا ہے۔ لیکن سوال ہے ہے کہ جب دو مرول سے واسطہ پڑتا ہے۔ لاگوں سے اختیار کرنا چاہئے؟ اس کو ان کے ماتھ کس طرح معالمہ کرنا چاہئے؟ کیما رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ اس کو ایک بڑا شعبہ ہے، لیکن جماری ناوانی اور بے عملی کی وجہ سے دین کا یہ شعبہ بالکل ایک بڑا شعبہ ہے، لیکن جاری ناور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمبی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمبی خوائی کو دی کا دور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمبی کو دی کا دیا کو دین کا دور اس کو دین کا دیا کو دین کا دور دور کیا کو دین کا دیا کو دین کا دور دور کیا کو دین کا دیا کو دین کا دیا

بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔

# معاشرت کے احکام کی اہمیت

الله تعالی نے بھی "معاشرت" کے احکام بیان کرنے کا بہت اہتمام فرایا ہے،
مثلاً معاشرت کا ایک مئلہ یہ ہے کہ جب کی دو سرے شخص کے گھر میں جاؤ تو اندر
داخل ہونے ہے اس سے اجازت لو کہ میں اندر آسکتا ہوں یا نہیں؟ اس اجازت
لیخ کو عربی زبان میں "استخدان" کہا جاتا ہے، الله تعالی نے "استخدان" کے احکام
بیان کرنے کے لئے قرآن کریم میں پورے دو رکوع نازل فرمائے۔ جب کہ دو سری
طرف قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم شاید باشھ جگہ آیا ہے۔ لیکن نماز کس طرح
طرف قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم شاید باشھ جگہ آیا ہے۔ لیکن نماز کس طرح
ملی الله علیہ وسلم کے بیان کرنے پر چھوڑ دیا۔ لیکن استخدان کی تفصیل کو قرآن
کریم نے خود بیان فرمایا۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے بیان کرنے پر نہیں
گریم نے خود بیان فرمایا۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے بیان کرنے پر نہیں
احکام کے بیان پر مشتمل ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو معاشرتی احکام کی اتی اہمیت ہے۔
گوٹوڑا، اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات کا ایک بہت پڑا حصہ معاشرتی
احکام کے بیان پر مشتمل ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو معاشرتی احکام کی اتی اہمیت ہے۔
گوٹوڑا، ان احکام کا خیال نہیں کرتے۔

اور ان احکام کا خیال نہیں کرتے۔

# حضرت تھانوی کامعاشرت کے احکام کو زندہ کرنا

الله تعالیٰ نے علیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ ہے اس دور میں دین کی تجدید کا کام لیا، دین کے وہ ابواب جو لوگوں نے پس بشت ڈال دے تھے، اور دین سے ان کو خارج ہی کردیا تھا، آپ نے ان کی ابھیت بڑائی، اور اس کے بارے میں لوگوں کو احکام بتائے، اور اپی خانقاہ میں اس کی اس کی

عملی تربیت کا اہتمام فرمایا — عام طور پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خانقاہ اس کو کہتے ہیں جس جموں کے اندر بیٹے کر لوگ اللہ اللہ کر رہے ہوں اور اپ ذکر و تبیج اور عبادات میں مشغول ہوں۔ اس کے آگے کچھ نہ ہو — لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں ذکرو تبیج اور نوافل پر اتنا ذور نہیں دیا، جتنا آپ نے معاشرت کے اس مسئلے پر زور دیا کہ اپنی ذات سے کی دو سرے انسان کو تکلیف نہ معاشرت کے اس مسئلے پر زور دیا کہ اپنی ذات سے کی دو سرے انسان کو تکلیف نہ بہنچ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالبین اپنی اصلاح کے لئے آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کی بارے میں جمحے یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو معمولات تبیعات پر حستا ہے تو وہ ان میں کو تابی کرتا ہے۔ مثلاً دس تبیع کے بجائے وہ پانچ اس کو بایک طریقہ بتایا گیا تسیعات پر حستا ہے تو اس اطلاع سے رنج تو ہوتا ہے کہ اس کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا۔ اس نے اس پر کیوں عمل نہیں کیا۔ لیکن جب کی کے بارے میں جمحے یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس نے قائی ہے تو جمحے اس اطلاع ملتی ہے کہ اس نے تربی خانف ورزی ہوتا ہے۔ اور اس نے اپنی ذات سے دو سرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو جمحے اس شخص سے نگرت ہوجاتی ہے۔

# ملے انسان توبن جاؤ

ای طرح حفرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے۔ وہ یہ کہ اگر حمیں صوفی بنا ہے۔ یا عابد زاہد بنا ہے تو اس مقصد کے لئے بہت ساری خانقا ہیں کھلی ہیں، وہاں چلے جاؤ، اگر انسان بنا ہے تو یہاں آجاؤ، اس لئے کہ یہاں تو انسان بنا اور عالم بنا اور صوفی بنا تو بعد کی بات ہے اونچ درج کی بات ہے۔ مسلمان بنا اور عالم بنا اور صوفی بنا تو بعد کی بات ہے اونچ درج کی بات ہے، ارے پہلے انسان تو بن جاؤ۔ اور پہلے جانوروں کی صف سے نکل جاؤ ۔۔۔ اور انسان اس وقت تک انسان نہیں بنآ جب تک اس کو اسلامی معاشرت کے اور انسان اس وقت تک انسان نہیں بنآ جب تک اس کو اسلامی معاشرت کے آداب نہ آتے ہوں، اور ان یہ عمل نہ کرتا ہو۔۔۔

# جانوروں کی تین قسمیں

امام غزالي رحمة الله عليه في احياء العلوم مين لكها ٢ كه الله تعالى في دنيا مين تین قتم کے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ جانوروں کی ایک قتم وہ ہے جو اوگوں کو فائدہ جہنچاتی ہے۔ شاذو نادر ہی بھی ان ہے نقصان پہنچتا ہو۔ مثلاً گائے۔ بکری وغیرہ ہے یہ جانور الیے ہیں جو دودھ کے ذریعہ حمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں جب دودھ دینا بند کردے کی تو تم اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھالوئے۔ اور اس طرح بتہیں فائدہ پہنچانے کے لئے اپنی بان دے دیں گے۔ اور یہ جانور نقصان نہیں پہنچاتے - جانوروں کی دو سری قتم وہ ہے جو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں۔ اور ان کا فائدہ بظاہر کچھ نہیں ہے۔ مثلاً سانپ، بچھو، درندے وغیرہ بیہ سب موذی جانور ہیں، جب کسی انسان ہے ملیں کے تو اس کو تکلیف دیں گے۔ ڈنگ ماریں گے — جانوروں کی تیسری فتم وہ ہے جو نہ تکلیف دیتے ہیں، اور نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں جیسے جنگل میں رہنے والے جانور لومڑی گیدژ و فیرہ، نہ ان ہے انسان کو کوئی خاص فائدہ جھنیتا ہے، اور نہ کوئی خاص نقصان مینچتا ہے ۔۔ جانوروں کی ان تنین قسموں کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمة الله عليه انسان سے مخاطب و كر فرماتے من كه اے انسان! تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات پر تجھے فعنیلت دی گئی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بنآ بلکہ جانور بننا جاہتا ہے تو کم از کم پہلی قتم کا جانور بن جا، جو دو سروں کو جائدہ تو ﴿ يَهِ إِنَّ مِن - اور نقصان نہيں يَهُ خِياتے۔ جيسے گائے مَرى وغيره، اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو تنسری قتم کا جانور بن جا، جو نه نقصان بنتجاتے ہیں اور نه فائدہ چہنچاتے ہیں۔ اور اگر تونے دو سروں کو فائدہ کے بجائے نقصان جہنچانا شروع کردیا تو پھر سانپ بچھو اور در ندوں کی قشم میں داخل ہو جائے گا۔

# ہم نے انسان دیکھے ہیں

بہر حال! مسلمان غیر مسلم کی بات بعد کی ہے۔ عالم غیرعالم اور عابد غیرعابد کی بات تو بہت بعد کی ہے۔ بہلا مسلم میں بات کو بہت بعد کی ہے۔ اور انسان بنے کے لئے ضروس ہے کہ وہ اسلامی معاشرت کو اختیار لرے، اور اس کی ذات ہے کی دو سرے کو اولیٰ تکلیف نہ پنچی، اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کی زبان ہے، اور نہ اس کے کسی فعل ہے کوئی تکلیف پنچے۔ ایک مرتبہ حضرت بھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غایت تو اضع ہے فرمایا کہ کچے اور پورے سوفیصد انسان تو ہم بھی نہیں بن سکے، نئین سے الحمد للہ ۔۔۔ انسانوں کو دکھے لیا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، اور کوئی بیل گئین ۔۔۔ انسانوں کو دکھے لیا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، اور کوئی بیل آئر ہمیں وہوک بین وہ سے کہ انسان بوں لہذا اگر آبھی انسان بنی بنیں گئی اور انسان کے دھوئے میں بیل نہیں بنیں بنیں سے۔۔۔

### دو سروں کو انگلیف سے بچالو

دیکھے: نوافل متبات ذکر واذکار اور تعینات کا معالمہ یہ ہے کہ اگر کروگ تو انتاء اللہ آخرت میں اس کا تواب طے گا، اور اگر نہیں کروگ تو آخرت میں یہ پکڑ نہیں ہوگی کہ فلاں نفل کیوں نہیں پڑھی ؟ ذکر واذکار کیوں نہیں کیا تھا؟ البتہ یہ سب فضیلت والے کام ہیں۔ ضرور کرنے چائیں، اور کرنے پر آخرت میں تواب طے گا۔ لیکن نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوگ ۔ دوسری طرف اگر تمہاری ذات ہے ہوسرے کو تکلیف بنتی گئی تو یہ گناہ کیرہ ہوگیا، اب اس کی آخرت میں پکڑ ہوجائے ، وسرے کو تکلیف بین تواب کے دوسرے کو تکلیف بین تو یہ گئاہ کیے وجہ ہے کہ اگر کسی وقت نوافل میں اور اسلام کے معاشرتی احکام میں نعارش ہوجائے یا تو نوافل پڑھ لو، یا اس معاشرتی تھم پر عمل معاشرتی تھم پر عمل کرتے ہوے دو سرے کو تکلیف سے بچالو تو اس صورت میں شریعت کا تھم یہ ہم کرتے ہوے دو سرے کو تکلیف سے بچالو تو اس صورت میں شریعت کا تھم یہ ہم

که نوافل کو چیوژ دو، اور اس معاشرتی تھم پر عمل کرلو۔

#### نماز باجماعت كى اہميت

و یکھنے: مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز یو ہنے کی سخت تاکید فرمائی سنی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں جنبور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی دن ایسا کروں کہ جب جماعت کا وقت آجائے تو کسی کو امام بنا کر خود باہر جاؤں، اور گھروں میں جاکر دیکھوں کہ کون کون او ک مسجد میں نہیں آئے بلکہ گھر میں بیٹھے رہے، پھران کے گھروں کو آگ لگادوں، اس کے کہ وہ اوگ الله تعالیٰ کے اس فراینے میں کو تاہی کر رہے ہیں۔ اس سے بنة جاا که جماعت سے نماز روھنے کی کتنی تاکید ہے چنانچہ بعض فقہاء نے جماعت سے نماز روھنے کو سنت مؤكدہ فرمایا ہے۔ لیکن دو سرے بعض فقہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے ، اور جماعت سے نماز او کرنا اداء کامل ہے اور تنہا ادا کرنا اداء ناقس ے۔ چنانچہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے عمل سے اس کی تاکید اور ابمیت کا اس طرن اظہار فرمایا کہ مرض وفات میں جب کہ آپ کے لئے چلنا مشکل تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر رسنی اللہ عنہ کو آپ نے امام بنا دیا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے دو آدمیوں کا سمارا لے کر جماعت ہے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں تشریف لائے ۔۔۔ اس سے جماعت سے نماز پر ھنے کی سخت تاکید معلوم ہوتی ہے،۔

# الیے شخص کے لئے مسجد میں آناجائز نہیں

لیکن دو سری طرف تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص سی ایسی بیاری میں مبتلا ہے جو لوگوں کے لئے گھن کا باعث ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے، ایسے شخص کو مبد میں جائر جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا کا حکم اس سے ساقط ہوگیا، بلکہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم اس سے ساقط ہوگیا، بلکہ جماعت سے نماز

پڑھنا جائز ہی نہیں آگر جماعت سے نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لئے کہ آگر وہ معجد میں جماعت سے نماز پڑھے گا تو اس کے باس کھڑے ہونے والوں کو بدبو سے تنظیف ہوگئ ۔۔۔ دیکھئے جماعت جیسی اہم عبادت کو مرف لوگوں کو تنظیف نے بیجانے کے لئے چھڑا دیا گیا۔

#### حجراسود كوبوسه دية وقت تكليف دينا

جراسود کی نفیلت اور اہمیت کون مسلمان نہیں جانتا، اور فرایا گیا کہ جراسود کو بوسہ دیتا انبان کے بوسہ دیتا ایسا ہے جیبے اللہ جل شانہ سے مصافحہ کرتا اور جراسود کو بوسہ دیتا انبان کے گاہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اور خود حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جراسود کو بوسہ دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیا۔ یہ اس کی فضیلت کی بات ہے۔ کیکن دو سمری طرف یہ فرمادیا کہ اگر جراسود کو بوسہ دینے کے لئے اگر دھکا دیتا پڑے، اور اس کے نتیج میں دو سمرے کو تکلیف بڑنج جانے کا اندیشہ ہو تو پھراس وقت جمر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ بلکہ گناہ ہے ۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ بلکہ گناہ ہے ۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات کا کتنا اہتمام کرتی ہے کہ دو سموں کو اپنی ذات سے ادئی برابر بھی تکلیف جنچنے سے کیایا جائے ۔ جب اتن اہم چیزوں کو صرف اس لئے چھڑایا جارہا ہے کہ اپنی ذات سے دو سموں کو تکلیف بنچ تو پھر نوا قبل اور مستحبات کے ذریعہ دو سموں کو تکلیف بنچ تو تھر نوا قبل اور مستحبات کے ذریعہ دو سموں کو تکلیف بنچ تو تھر نوا قبل اور مستحبات کے ذریعہ دو سموں کو تکلیف بنچ تو تھر نوا قبل اور مستحبات کے ذریعہ دو سموں کو تکلیف بینے تو تھر نوا قبل اور مستحبات کے ذریعہ دو سموں کو تکلیف بنہ چیانا کہاں سے جائز ہوگا؟

#### بلند آوازے تلاوت کرنا

مثلاً علاوت قرآن کریم ایک عبادت ہے یہ اتن اہم عبادت ہے کہ ایک حرف بر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گویا کہ تلاوت کے وقت نیکیوں کا خزانہ بنع ہوجاتا ہے، اور فرمایا کہ سارے اذکار اور تبیحات میں سب سے افضل ترین قرآن کریم تلاوت ہے، اور تلاوت میں افضل ہے ہے کہ بلند آواز سے کی جائے۔ آہستہ آواز کے مقابلے میں بلند آوازے تلاوت کرنے پر زیادہ تواب ملتا ہے۔ لیکن اگر تمہاری تلاوت کی بنند یا آرام میں خلل آرہا ہو تو پھر بلند آوازے تلاوت کرنا جائز نہیں۔

# تبجد کے وقت آپ بھٹے کا انداز

خضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لئے المحق، ساری عمر بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آسانی فرماتے ہوئے تہجد کی نماز واجب نہیں فرمائی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز واجب تھی۔ آپ نے بھی تہجد کی نماز قضا نہیں فرمائی، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے، تو آہت ہے اٹھتے اور آستانی ہوری کی آنگھ آستانی ہوری کی آنگھ نہیں جروازہ کھولتے کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میری یہوی کی آنگھ نہ کھل جائے، اور ان کی فیٹر فراب نہ ہوجائے ۔ سارا قرآن اور حدیث اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دو سرول کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قدم قدم بر شریعت نے اس کا اجتمام کیا ہے۔

# لوگوں کی گزر گاہ میں نماز پر معنا

ایی جگہ پر نماذ پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے۔ جائز 
ہیں۔ بعض لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، پوری مجد خالی پڑی ہے، مگر پجیلی 
صف میں جاکر نماذ کے لئے کھڑے ہوگئے، اور نیت باندہ لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے 
کہ گزرنے والا یا تو اس کے پیچھے ہے لمبا چکر کاٹ کر جائے یا نماذی کے سامنے ہے 
گڑر نے کے گناہ کا ار تکاب کرے۔ اس طریقے ہے نماذ پڑھنا جائز نہیں، بلکہ گناہ

# ودمسلم ، میں سلامتی داخل ہے

بہرمال! عدیث شریف میں فرمایا: المسلم من سلم المسلون من لسانه ویده لیعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ اور سالم رہیں، لفظ "المسلم" کا مادہ ہے "س ل م" اور لفظ "سلامتی" بھی ای مادے سے اور انہی حوف سے مل کریتا ہے، گویا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ "مسلمان" کے لفظ کے اندر سلامتی لفظ داخل ہے۔

# السلام عليكم كامفهوم

دو سرے مذاہب کے لوگ جب آلیں میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی "مہلو" کہتا ہے۔ کوئی گذنائٹ۔ اور کوئی گذمار ننگ کہتا ہے اور کوئی "مستے" کوئی "آداب" کہتا ہے۔ مختلف لوگوں نے ملاقات کے وقت دو سرے کو مخاطب کرنے کے لئے مختلف الفاظ اختیار کرر کھے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں سے تعلیم دی کہ جب دو سرے سے ما قات کرو تو ہیہ کہو "السلام علیم" جس کے معنی بیہ ہیں کہ تم پر سلامتی ہو ۔۔ ایک طرف تو اس میں سلامتی کی دعا ہے، جبکہ دو سرے کلمات کہنے میں کوئی دعا نہیں ے۔ اس وجہ سے سننے والے مخاطب کو ان الفاظ کے ذریعہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ليكن جب آب في "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم" كما تو آب في مخاطب كو تنين وعائمیں دے دمیں، لیعنی تم پر اللہ کی سلامتی تازل ہو، تم پر اللہ کی رحمت تازل ہو، اور برکت نازل ہو۔ اگر ایک مرتبہ کا سلام بھی دوسرے مسلمان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو ساری زندگی کا بیڑہ بار ہوجائے -- اور اس سلام کے ذراید دد سرا سبق بی سکھا دیا کہ دو آدمیوں کے ملنے کے وقت جو چیز سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف ہے اس کے اوپر سلامتی ہو اور اس کی ذات ے اس کو کوئی تکلیف نہ پنچ۔ اور مسلمان ملاقات کے وقت سب سے پہلے یہ

بیغام دیدے کہ میں تمہارے لئے سلامتی بن کر آیا ہوں، میں تمہارے لئے عذاب اور تکلیف بن کر نہیں آیا ہوں۔

### زبان سے تکلیف نہ دینے کامطلب

پراس حدیث میں دو لفظ استعال فرمائ، ایک "من لسانه" اور ایک دو مرا "ویده" یعنی دو مرے مسلمان دو چیزوں سے محفوظ رہیں، ایک اس کی ذبان سے، اور دو مرے اس کے ہاتھ ہے۔ ذبان سے محفوظ رہنے کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کلمہ نہ کہے جس سے شنے والے کا دل ٹوٹ، اور اس کو تکلیف پنچے۔ اس کی دل آزاری ہو ۔۔۔ اگر بالفرض دو مرے مسلمان کی کی بات پر تنقید کرئی ہے تو بھی ایسے الفاظ استعال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو، یا کم سے کم وہ مشلاً اس سے یہ کہدیں کہ آپ کی فلال بات مجھے اچھی نہیں گی، یا آپ فلال بات برغور کرلیں، وہ بات اصلاح کے لاگن ہے، اور شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ بات پرغور کرلیں، وہ بات اصلاح کے لاگن ہے، اور شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے اس کی بدگوئی ہو، مثلاً گائی گفتار اختیار کرنا، یا گائی گفتار سے بڑھ کر طعنہ دینا ۔۔ "طعنہ" کا مطلب ہے ہے کہ براہ راست تو کوئی بات نہیں کی۔ لیکن لیپ کر بات کہدی، اور یہ طعنہ ایسی چیز ہے جو دلوں میں ذخم بات نہیں کی۔ لیکن لیپ کر بات کہدی، اور یہ طعنہ ایسی چیز ہے جو دلوں میں ذخم بات نہیں کی۔ لیکن لیپ کر بات کہدی، اور یہ طعنہ ایسی چیز ہے جو دلوں میں ذخم بات نہیں کی۔ لیکن لیپ کر بات کہدی، اور یہ طعنہ ایسی چیز ہے جو دلوں میں ذخم بات نہیں کی۔ لیکن لیپ کر بات کہدی، اور یہ طعنہ ایسی چیز ہے جو دلوں میں ذخم بات نہیں کی۔ لیکن لیپ کر بات کہدی، اور یہ طعنہ ایسی چیز ہے جو دلوں میں ذخم دونا کی میں دور بات کہدی، اور یہ طعنہ ایسی چیز ہے جو دلوں میں ذخم دونا کی دور کی شائل کالیک شعر ہے:

جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ماجرح اللسان يعنى نيزے كا زخم بحرجاتا ہے۔ ليكن زبان كا زخم نہيں بحرتا۔ اس لئے اگر كى كى كوئى بات آپ كو تاگوارہ ہے تو صاف صاف اس سے كہد دو كد فلال بات آپ كى مجھے بيند نہيں۔ قرآن كا ارشاد ہے:

﴿ يَا اَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوْ اتَّقُوْ اللَّهُ وَقُوْلُوْ قَوْلًا اللَّهُ وَقُولُوْ قَوْلًا اللَّهُ وَقُولُوْ قَوْلًا سَدِيْدًا ﴾ ورة الاحزاب: ٤٠)

اے ایمان والو اللہ ہے ڈرو اور سیدی بات کرو۔ لیٹی ہوئی بات مطلوب اور بندیدہ نہیں ۔۔ آجکل فقرہ بازی ایک فن بن گیاہے، فقرہ بازی کا مطلب ہے ہے کہ ایسی بات کی جائے کہ دو سرا شخص سن کر تلملاتا ہی رہ جائے۔ براہ راست اس سے وہ بات نہیں کہی۔ بلکہ لیب کر کہہ دی۔ ایسی باتیں کرنے والوں کی لوگ خوب تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ شخص تو برا زبردست انشاء پرداز ہے، اور برا لطیف نداق کرنے والا ہے۔

#### طنز كاايك عجيب واقعه

ایک شخص نے شخ الہند حضرت مولانا محمود الحن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب کے جواب میں ایک مقالہ لکھا۔ اور اس مقالے میں حضرت شخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ العیاذ باللہ۔ حضرت والا کے ایک مخلص معقد تھے، انہوں نے اس کے جواب میں فاری میں دو شعر کہے، وہ اشعار ادبی اعتبار سے آجکل کے طنز کے ذاق کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کی اشعار تھے، وہ اشعار یہ تھے۔

مرا کافر کر عمقی غنے نیست چراغ کذب را نبود فروغے مسلمانت بخوانم در جوابش در ورغے دورغے را بڑا باشد دورغے دورغے را بڑا باشد دورغے

لیعنی مجھے اگر تم نے کافر کہا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے؟ کیونکہ جھوٹ کا چراغ کم کھی جلا نہیں کرتا۔ تم نے مجھے کافر کہا، میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں، اس لئے کہ جھوٹ کا برلہ جھوٹ ہی ہوسکتا ہے۔۔۔ لیعنی تم نے مجھے کافر کہہ کر جھوٹ بول اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بول رہا ہوں۔ کر جھوٹ بول اس کے جواب میں میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بول رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر یہ جواب کسی ادیب اور ذوق

رکھنے والے شاعر کو سایا جائے تو وہ اس پر خوب داد دے گا۔ اور اس کو پہند کرے گا۔ اس لئے کہ چہتا ہوا جواب ہے۔ اس لئے کہ دو سرے شعر کے پہلے مصرے میں ہے کہہ دیا کہ میں تہیں مسلمان کہتا ہوں۔ لیکن دو سرے مصرے نے اس بات کو بالکل الٹ دیا۔ لینی جھوٹ کا بدلہ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، تم نے جھے کافر کہہ کر جھوٹ بولتا ہوں ۔ بہر عال ہے اشعار لکھ جھوٹ بولتا ہوں ۔ بہر عال ہے اشعار لکھ حضرت کے جو معقد سے وہ حضرت والا کی خد مت میں لائے، حضرت شیخ الهند رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہے اشعار سے تو فرمایا کہ تم نے اشعار تو بہت غضب کے کہ اور اللہ علیہ نے جب ہے اشعار سے تو فرمایا کہ تم نے اشعار تو بہت غضب کے کہ اور برا چہتا ہوا۔ جواب دے دیا۔ لیکن میاں تم نے لپیٹ کر اس کو کافر کہہ تو دیا۔ اور ہمارا ہے طریقہ نہیں ہے کہ دو سرول کو کافر کہیں، چنانچہ وہ اشعار نہیں بھیجے۔ ہمارا ہے طریقہ نہیں ہے کہ دو سرول کو کافر کہیں، چنانچہ وہ اشعار نہیں بھیجے۔ بھر حضرت والا نے خود ان اشعار کی اصلاح فرمائی۔ اور ایک شعر کا اضافہ فرمایا، چنانچہ فرمایا کہ:

مرا کافر کر مخفتی غنج نبست جراغ کذب را نبود فردنے مسلمانت بخوانم در جوابش مسلمانت بخوانم تاخ دوغے دوغے اگر نز مؤمنی فیما والا دروغے را جزا باشد دروغے دروغے دروغے دروغے دروغے دروغے دروغے

یعنی اگر تم نے مجھے کافر کہا ہے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے اس لئے کہ جھوٹ کا چراغ جلا نہیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں تہیں مسلمان کہتا ہوں، اور کروی دوا کے مقابلے میں تہیں شکر کھلاتا ہوں۔ اگر تم مؤمن ہو تو بہت اچھاہ، اور اگر نہیں ہو تو پھر جھوٹ کی جزا جھوٹ ہی ہوتی ہے — اب دیکھئے: وہ مخالف جو آپ پر کفر کا فتوی لگا رہا ہے۔ جہنٹی ہونے کا فتوی لگا رہا ہے، اس کے خلاف بھی طنز کا ایسا فقرہ کہنا بھی پند نہیں فرمایا جو حدود سے نکلا ہوا تھا، اس کے کہ یہ طنز تو پہل

دنیا میں رہ جائے گا، لیکن جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے، وہ اللہ تعالی کے ہاں ریکاررڈ ہو رہا ہے، قیامت کے روز اس کے جارے میں جواب دینا ہوگا کہ فلال کے حق میں یہ لفظ کس طرح استعال کیا تھا؟ لہذا طنز کا سے طریقہ جو حدود سے نکل جائے، کسی طرح بھی پہندیدہ نہیں۔ لہذا جب کسی سے کموئی بات کہی ہو تو صاف اور سیدھی بات کہہ دینی چاہئے۔ لیک کربات نہیں کہنی چاہئے۔

#### زبان کے ڈنک کا ایک قصہ

ميرك والدماجد حضرت مولانا مفتي محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے کہ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جب بھی کسی سے بات كريں گے۔ ذنك ماريں مح، اور طعنہ اور طنزكى بات كريں محے۔ ياكمى ير اعتراض کی بات کریں گے۔ حالانکہ اس انداز ہے بات کرنے ہے دل میں گر ہیں یر جاتی ہیں۔ پھر ایک قصہ سایا کہ ایک صاحب کمی عزیز کے گھر میں مجئے تو دیکھا ان کی بہو بہت غصے میں ہے، اور زبان سے اپنی ساس کو برا بھلا کہد رہی تھی۔ اور ساس بھی یاس بیٹھی ہوئی تھی، ان صاحب نے اس کی ساس سے بوجھا کہ کیابات ہوگئی؟ اتنا غصہ اس کو کیوں آرہا ہے؟ جواب میں ساس نے کہا: بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف دو بول بولے تھے، اس کی خطاء میں مکری گئے۔ اور اس کے نتیج میں یہ ناچی ناچی پھر رہی ہے، اور غصہ کر رہی ہے۔ ان صاحب نے بوجھا کہ وہ دوبول کیا تھے؟ ساس نے کہا کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ باپ تیرا غلام اور مال تیری لونڈی، بس اس کے بعد سے سے تاتی تاتی پھر رہی ہے ۔۔۔ اب ریکھئے: وہ صرف دو بول تھے۔ لیکن ایسے دوبول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے تھے۔ لہذا طعنہ کا انداز گھروں کو برباد کرنے والا ہے دلوں میں بغض اور نفرتیں پیدا کرنے والا ے۔ اس سے بچنا چاہئے۔ اور ہیشہ صاف اور سیدہی بات کہنی چاہئے۔

### سلے سوچو پھرپولو

زبان کو استعال کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ جو بات میں کہنے جارہا ہوں۔
اس کا متیجہ کیا ہوگا؟ اور دو سرے پر اس کا کیا اثر بڑے گا، اور یہ سوچ لیا کرو کہ جو
بات میں دو سرے سے کہنے جارہا ہوں۔اگر دو سرا شخص مجھ سے یہ بات کہتا تو اس کا
مجھ پر کیا اثر ہوتا، مجھے اچھا لگتا یا پر برا لگتا، حضور اقدس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں یہ تعلیم دی اور یہ اصول بتا دیا کہ:

﴿ اُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ﴾ (ترفري، كَابِ الره، باب من اتقى، الحارم فوا عبدالناس)

یعنی دو سرے کے لئے وہی بات پند کروجو اپنے لئے پند کرتے ہو۔۔۔ اور یہ جو ہم نے دو بیانے بنا رکھے ہیں کہ اپنے لئے الگ بیانہ دو سرے کے لئے الگ بیانہ و سرے کے لئے الگ بیانہ و سملی اللہ علیہ و سلم نے اس کا خاتمہ فرمادیا۔ اگر بیہ ترازو اللہ تعالی ممارے دلون میں بیدا فرما دے تو پھریہ سارے جھڑے اور فسادات فتم ہوجا کیں۔

# زبان ایک عظیم نعمت

یہ زبان اللہ تعالی کی عظیم نعت ہے۔ جو اللہ تعالی نے ہمیں مفت میں دے رکھی ہے، اس کی قیمت ہمیں ادا نہیں کرنی پڑی، ادر پیدائش کے وقت سے لے کر موت سک یہ مرکاری مثین چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ نعت چھن جائے تب اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، اگر فالج ہو جائے۔ اور زبان بند ہوجائے تو اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ بولنا چاہتے ہیں، اور اپنے دل کی بات دو سروں سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن زبان نہیں چلتی۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کویائی کی طاقت کتنی عظیم نعمت ہے۔ لیکن ہم لوگ میج سے لے کرشام اس زبان کویائی کی طاقت کتنی عظیم نعمت ہے۔ لیکن ہم لوگ میج سے لے کرشام اس زبان کویائی کی طاقت کتنی عظیم نعمت ہے۔ لیکن ہم لوگ میج سے لے کرشام اس زبان کویائی کی طاح جال ہو ہے۔

یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ تعجی طریقہ یہ ہے کہ پہلے تولو، پھرپولو۔ اگر اس طریقہ پر ہم نے عمل کرلیا تو پھریہ زبان جو ہمارے لئے جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہی ہے۔ انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب پیدا کرنے والی اور آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے والی بن جائے گی۔

# سوچ کربولنے کی عادت ڈالیں

ایک هدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے۔ یعنی جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے۔ یعنی جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے کا سب سے ہوا سبب زبان ہے ۔ اس لئے جب بھی اس زبان کو استعمال کرفے استعمال کرنے سے فررا ساسوج لیا کرو ۔ کی کے ذبین میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آدی کو جب کوئی ایک جملہ بولنا ہو تو پہلے پانچ منٹ تک سوچے، پھر زبان سے وہ جملہ نکالے تو اس صورت میں بہت وقت خرچ ہوجائے گا؟ بات دراصل ہیہ ہے کہ اگر شروع شروع میں انسان بات سوچ سوچ کر موجائے گا؟ بات دراصل ہیہ ہے کہ اگر شروع شروع میں انسان بات سوچ سوچ کر میں دیر نہیں لگتی۔ ایک لمحہ میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہیں دیر نہیں لگتی۔ ایک لمحہ میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہ نکالوں۔ پھر اللہ تعالی زبان کے اندر بی ترا ذو پیدا فرمادیتے ہیں۔ جس کے نتیج میں زبان سے پھر صرف حق بات نکاتی ہو اللہ نکالے دو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ اور دو سروں کو تکلیف پچانے والی ہو۔ بشرطیکہ یہ تعالی کو ناراض کرنے والی ہو۔ اور دو سروں کو تکلیف پچانے والی ہو۔ بشرطیکہ یہ تعالی کو ناراض کرنے والی ہو۔ اور دو سروں کو تکلیف پچانے والی ہو۔ بشرطیکہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس سرکاری مشین کو آداب کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔

#### حضرت تھانوسی کا کیک واقعہ

حضرت حكيم الامت مولانا اشرف على صاحب تفانوى رحمة الله عليه ك ايك. فادم تتحد جن كو "بحائى نياز" كها كرت تحد برك ناز برورده خادم تحد، اس لئے

آنے والے لوگ بھی ان ہے محبت کرتے تھے۔ اور چونکہ خانقاہ کے اندر ہر چیز کا رایک نظم اور وقت ہوتا تھا۔ اس لئے آنے والوں پر روک ٹوک بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کام مت کرو۔ بیہ کام اس طرح کرد وغیرہ ۔۔ کسی شخص نے حضرت والا کے پاس ان کی شکایت کی کہ آپ کے بیہ خادم بھائی نیاز صاحب بہت سرج ہ گئے ہیں، اور بہت ہے لوگوں پر غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کردیتے ہیں حضرت والا کو بیہ سن کر عصه آیا که بید ایما کرتے ہیں، اور ان کو بلوایا، اور ان کو ڈاٹنا که کیوں بھائی نیاز، بد کیا تہاری حرکت ہے۔ ہر ایک کو تم ڈانٹے رہتے ہو، تہیں ڈانٹے کا حق کس نہ دیا ہے؟ جواب میں بھائی نیاز نے کہا کہ حضرت! اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو — ان کا مقصد حضرت والا کو کہنا نہیں تھا، بلکہ مقصد سے تھا کہ جو لوگ آپ سے شکایت ہکر رے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرین اور جھوٹ نہ بولیں --- جس وقت حضرت والانے بھائی نیاز کی زبان سے بیہ جملہ سا۔ ای وقت گرون جھکائی اور "استغفر الله استغفر الله" كبتے ہوئے وہال سے چلے گئے ۔۔۔ ديكھنے والے حيران ره منے کہ نیہ کیا ہوا۔ ایک اوٹی خادم نے حضرت والا سے الی بات کبدی۔ لیکن حضرت نے بجائے ان کو کچھ کہنے کے استغفراللہ کہتے ہوئے جلے گئے ۔ بعد میں خود حضرت والانے فرمایا کہ دراصل مجھ سے غلطی ہوگئی تھی کہ میں نے ایک طرف كى بات س كر فوراً والمناشروع كرديا تفا- مجھے چاہئے تفاكه ميں يہلے ان سے يوجفتا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ شکایت کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ شکایت درست ہے یا غلط ہے۔ اور دوسرے فراق کی بات سے بغیر ڈانٹنا شرایعت کے خلاف ہے۔ چونکہ بیات شریعت کے خلاف تھی، اس لئے میں اس پر استغفار کرتے وے وہاں سے چلا گیا۔ حقیقت سے کہ جس شخص کے ول میں اللہ تعالی حق و باطل کو جانچنے کی ترازو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کا بیہ حال ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کلمہ حدے متجاوز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قہم عطا فرمادے۔ آمین۔

# غيرمسلمول كوبهي تكليف يهنجانا جائز نهيس

اس مدیث میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دو مرک مسلمان محفوظ رہیں، اس سے بعض او قات لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ اس مدیث ہیں صرف مسلمانوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا غیر مسلم کو تکلیف بہنچانے کی ممانعت اس مدیث میں موجود نہیں سے یہ بات درست نہیں کیونکہ مدیث میں مسلمان کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ مسلمان جس ماحول میں رہتے ہیں دہاں پر عام طور پر مسلمانوں ہی ہے ان کو واسط پڑتا ہے۔ اس لئے خاص طور پر مسلمانوں ہی ہو ان کو واسط پڑتا ہے۔ اس لئے خاص طور پر مسلمانوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ یہ حکم مسلمان اور غیر مسلم سب کے مدیث میں مسلمانون کا ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ یہ حکم مسلمان اور غیر مسلم سب کے برابر ہے کہ اپنی ذات سے غیر مسلم کو بھی عالت امن میں تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ البتہ اگر کافروں کے ساتھ جہاد ہورہا ہو، اور عالت جنگ ہو، تو چو نکہ وہ تو کافروں کی شان دشوکت تو ڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ کافروں کی شان دشوکت تو ڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ کین جن کافروں کو تکلیف بہنچانا بھی

# ناجائز ہونے کی دلیل

اس کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام فرعون کی حکومت میں مصر میں رہتے تھے اور حضرت موئی علیہ السلام کے علاوہ بوری قوم کفر اور گراہی میں جہلا تھی۔ اس وقت یہ واقعہ چین آیا کہ ایک امرائیلی اور قبطی میں جھڑا ہوگیا، حضرت موئی علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکا ماردیا، جس کے نتیج میں اس کی موت واقع موگئے۔ وہ قبطی اگرچہ کافر تھا۔ لیکن حضرت موئی علیہ السلام نے اس کی موت کو ایک میا:

﴿ لَهُمْ عَلَى ذَنبُ فَاحَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ ﴾ (مورة الشراء: ١١٣)

یعنی جھ سے ان کا ایک گناہ ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے جھے اندیشہ ہے کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کردیں گے۔ حضرت موی علیہ السلام نے اس کافر کے قتل کو گناہ سے تجیر کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کافر تھا۔ اور کافر کو قتل کرتا تو جہاد کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ نے اس کو گناہ کیوں قرار دیا، اور اس پر استغفار کیوں کیا؟ — جواب سے کہ وہ قبطی اگرچہ کافر تھا، اور حالت امن ہو، اس بخی، اور اگر مسلمان اور کافر ایک ساتھ رہائش پزیر ہوں۔ اور حالت امن ہو، اس حالت میں کافر کا بھی دنیا کے اعتبار سے وہی حق ہے۔ جو مسلمان کا ہے۔ یعنی جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچاتا جائز ہیں۔ اس طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچاتا جائز ہیں۔ اس طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچاتا جائز ہیں۔ کیونکہ یہ انسان یت کا حق ہے، اور انسان کا پہلا فرض سے ہے کہ وہ آدی ہے۔ مسلمان بنتا اور صوفی بنتا تو بعد کی بات ہے، پہلا کام سے ہے کہ انسان آدمی بن جائے۔ اور آدمیت کا حق سے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔

### وعدہ خلافی کرنا زبان سے تکلیف دیناہے

بعض کام ایسے ہیں جن کو لوگ زبان کے ذریعہ تکلیف دینے کے اندر شار نہیں کرتے، حالا نکہ وہ کام زبان سے تکلیف دینے کے بحکم میں داخل ہیں، مثلاً وعدہ خلائی کرتا۔ آپ نے کی سے یہ وعدہ کرلیا کہ فلال وقت آپ کے پاس آؤل گا۔ یا فلال وقت میں آپ کا کام کردول گا۔ لیکن وقت پر وعدہ پورا نہیں کیا۔ جس کے نتیج میں اس کو تکلیف پینی اس میں ایک طرف تو وعدہ خلائی کا گناہ ہوا۔ دو سری طرف دو سرے شخص کو تکلیف پہنیانے کا بھی گناہ ہوا۔ یہ زبان سے تکلیف پہنیانے کے کہم میں داخل ہے۔

#### تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا

ابعض او قات انسان کو پت بھی نہیں چاتا کہ میں زبان سے تکلیف پہنیا رہا ہوں، بلكه وه مجھتا ہے كه ميں تو تواب كاكام كر رہا ہوں، ليكن حقيقت ميں وہ گناہ كام كر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ دو سرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، مثلاً سلام کرنا کتنی بردی نعنیلت اور تواب کا کام ہے۔ لیکن شریعت نے دو سرے کی تکلیف کا اتنا خیال کیا ہے کہ سلام کرنے کے بھی احکام مقرر فرمادیے کہ ہروفت سلام کرنا جائز نہیں، بلکہ بعض مواقع يرسلام كرنے ير تواب كے بجائے كناہ ہوگا۔ كيونكه سلام كے ذريعه تم نے دو سرے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ مثلاً ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے، اس کو سلام کرتا جائز نہیں۔ اس لئے کہ ایک طرف تو تمہارے سلام كى وجدے اس كى تلاوت بيس رخنہ ہوگا۔ اور دو مرى طرف اس كو تلاوت چھوڑ كر تہاری طرف مشغول ہونے میں تکلیف ہوگی۔ اب ایسے وقت کے اندر سلام کرنا زبان سے تکلیف چنچانے میں داخل ہے۔ ای طرح اگر لوگ مجد میں بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہوں، ان کو مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ وہ الله تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اس کی زبان پر ذکر جاری ہے۔ تہارے سلام کی وجہ سے اس کے ذکر میں فلل واقع ہوگا، اور اس کو توجہ ہٹانے میں تکلیف بھی ہوگی۔

### مجلس کے دوران سلام کرنا

فقہا کرام نے لکھا ہے کہ ایک شخص دو مرے لوگوں سے کوئی لمبی بات کر رہا ہے۔ اور دو مرے لوگوں سے کوئی لمبی بات کر رہا ہے۔ اور دو مرے لوگ توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ اگر چہ وہ دنیاوی باتیں ہوں۔ اس حالت میں بھی اس مجلس میں جاکر سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ باتیں سننے میں معروف تھے۔ آپ نے سلام کے ذریعہ ان کی باتوں میں خلل

ڈال دیا۔ اور جس کی وجہ ہے باتوں کے درمیان میں بدمزگی پیدا ہوگئ۔ اس لئے اس موقع پر سلام کرنا جائز نہیں ۔۔۔ اس لئے عکم ہے کہ جب تم کسی مجلس میں شرکت کے لئے جاؤ اور وہاں پر بات شروع ہو چکی ہو بو وہاں پر سلام کے بغیر بیٹے جاؤ، اس سے اندازہ اس وقت سلام کرنا زبان ہے تکلیف پہنچانے کے مرادف ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ شریعت اس بارے میں کتی حساس ہے کہ دو مرے شخص کو ہماری ذات سے ادنی تکلیف نہ پنچے۔

### کھانا کھانے والے کوسلام کرنا

ایک شخص کھانا کھانے میں مشغول ہے، اس وقت اس کو سلام کرنا ترام تو انہیں۔ البتہ کروہ ضرور ہے جب کے بیہ اندیشہ ہو کہ تمہارے سلام کے بیتے میں اس کو تشویش ہوگی۔ اب دیکھے کہ وہ تو کھانا کھانے میں مشغول ہے، نہ تو وہ عبادت کر رہا ہے، نہ ذکر کرنے میں مشغول ہے، اگر تم سلام کر لوگے تو اس پر پہاڑ نہیں نوٹ پڑے گا۔ لیکن سلام کے بیتے میں اس کو تشویش ہونے اور اس کو ناگوار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے اس وقت سلام نہ کرے ۔ اس طرح ایک شخص اپنے کی کام کے لئے تیزی ہے جارہا ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص بہت جلدی میں کی کام کے لئے تیزی ہے جارہا ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص بہت جلدی میں آپ نے آگے بڑھ کراس کو سلام کرلیا، اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ آپ نے انجازہ لگانا چاہیے تھا کہ یہ شخص جلدی میں ہے۔ یہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا مناسب وقت نہیں کہ یہ شخص جلدی میں ہے۔ یہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا مناسب وقت نہیں کہ یہ شخص جلدی میں اس کو سلام نہ کرو، بلکہ اس کو جانے دو۔ یہ سب باتمی زبان کے ذریعہ 'نکلیف پہنچائے میں داخل ہیں۔

ميليفون نركمي بات كرنا

ميرے والد صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه اب ايذاء رساني كا ايك

آلہ بھی ایجاد ہو چکا ہے۔ وہ ہے "فیلیفون" یہ ایک ایبا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ جتنا چاہو دو سرے کو تکلیف چہنچادو، چنانچہ آپ نے کی کو فیلیفون کیا اور اس سے لیمی گفتگو شروع کردی اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ شخص اس وقت کی کام کے اندر معروف ہے۔ اس کے پاس وقت ہے یا نہیں ۔ میرے والد ماجد رحمۃ الله علیہ نے "معارف القرآن" میں یہ بات کسی ہے کہ فیلیفون کرنے کے آواب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کبی ہے لیمی بات کرنی ہو تو پہلے اس سے پوچھ لو کہ مجھے یہ بات داخل ہے کہ اگر کبی ہو تو پہلے اس سے پوچھ لو کہ مجھے ذرا کبی بات کرنی ہو تو پہلے اس وقت فارغ ہوں تو ابھی بات کرلوں۔ اور اگر فارغ نہ ہول تو کوئی مناسب وقت بتادیں، اس وقت بات کرلوں۔ اور اگر فارغ نہ ہول تو کوئی مناسب وقت بات کرلوں۔ اور اگر فارغ نہ ہول تو کوئی مناسب وقت بات کرلوں۔ اور اگر فارغ نہ ہول تو کوئی مناسب وقت بات کرلوں۔ اور اگر فارغ نہ ہول تو کوئی مناسب وقت با جائے، اور خود حضرت اللہ علیہ بھی ان پر عمل فرمایا کرتے تھے۔

# باہر کے لاؤڈ اسپیکر پر تقریر کرنا

یا مثلاً آپ کو مجد کے اندر چند افراد سے کچھ بات کرنی ہے، اور ان تک آواز پہنچانے کے لئے مجد کے اندر کالاؤڈ اسپیکر بھی کانی ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ نے باہر کا بھی لاؤڈ اسپیکر بھی کھول دیا۔ جس کے نتیج میں پورے علاقے اور پورے محلے کے لوگوں تک آواز بہنچ رہی ہے۔ اب محلے میں کوئی شخص اپنے گھر کے اندر تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ یا دو اور کرنا چاہتا ہے۔ یا سونا چاہتا ہے، یا کوئی شخص بیار ہے۔ وہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ گر آپ نے ذہروی اپنا وعظ پورے محلے والوں پر مسلط کر دیا۔ یہ ممل بھی زبان کے ذریعہ تکلیف پہنچانے میں داخل ہے۔

### حضرت عمرفاروق کے زمانے کا ایک واقعہ

حفرت فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه کے زمانے میں ایک صاحب مجد نبوی میں آگر وعظ کیا کرتے تھے۔ حفرت عائشہ رصی الله تعالی عنها کا مجره مجد نبوی سے

بالكل متصل تقاه أكرچه اس زمانے ميں لاؤڈ البيكر نہيں تقاريمروه صاحب بلند آواز ے وعظ کرتے تھے۔ ان کی آواز حضرت عائشہ رصنی اللہ عنہا کے جمرہ کے اندر بہنچتی، آپ اپنی عبادات تلاوت ذکر واذ کاریا دو سرے کاموں میں مشغول ہوتیں اور ان صاحب کی آوازے آپ کو تکلیف پینجی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے حضرت فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه کو پیغام بھجوایا که بیر ایک صاحب اس طرح میرے جرے کے قریب آگروعظ کرتے ہیں، جھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ وعظ کسی اور جگہ پر جاکر کریں، یا آہت آوازے کریں۔ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کو بلایا، اور ان کو سمجھایا کہ آپ كى آوازے ام المؤمنين حضرت عائشہ رمنى الله عنہا كو تكليف موتى ہے، آپ اپناوعظ اس جگہ پر بند کردیں۔ چنانچہ وہ صاحب رک گئے۔ مگروہ صاحب وعظ کے شوقین تھے۔ چند روز کے بعد دوبارہ وعظ کہنا شروع کر دیا، حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کو اطلاع ملی که انہوں نے دوبارہ وعظ کہنا شروع کردیا ہے۔ آپ نے دوبارہ ان کو بلایا، اور فرمایا کہ اب میں تم کو آخری مرتبہ منع کر رہا ہوں۔ اب اگر آئدہ مجھے اطلاع ملی کہ تم نے یہاں آکر وعظ کہا ہے تو بیہ لکڑی کی چھری تمہارے اور توڑ دوں گا۔ یعنی اتنا ماروں گا کہ تمہارے اور بید لکڑی ٹوٹ جائے گی۔

#### آجهارى خالت

آج ہم لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ سجد میں وعظ ہورہا ہے اور سارے محلے والوں کو عذاب کے اندر بتلا کر کھا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر فل آواز میں کھلا ہوا ہے۔ کوڈ اسپیکر فل آواز میں کھلا ہوا ہے۔ محلے میں کوئی شخص سو نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص جاکر منع کرے تو اس کے اور طعن تشنیع شروع ہوجاتی ہے کہ یہ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ اوپر طعن تشنیع شروع ہوجاتی ہے کہ یہ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ طلا نکہ اس وعظ کے ذریعہ شریعت کے تکم کو پامال کیا جارہا ہے۔ دو سروں کو تکلیف حالا نکہ اس وعظ کے ذریعہ شریعت کے تحکم کو پامال کیا جارہا ہے۔ دو سروں کو تکلیف ہاری ہے۔ حتیٰ کہ عالم کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ "بنجائی جاری ہے۔ کہ تا ہا ہے۔ کہ تا ہا ہے کہ "بنجائی جاری ہے۔ کہ "بنجائی جاری ہے۔ کہ تا ہے کہ "بنجائی جاری ہے۔ کہ تا ہا ہے کہ "بنجائی جاری ہے۔ کہ تا ہے کہ تا ہا ہے۔ کہ تا ہا ہے کہ "بنجائی جاری ہے۔ کہ تا ہا ہے کہ "بنجائی جاری ہے۔ کی کہ تا ہا ہی جاری ہے۔ کہ تا ہے۔ کہ تا ہا ہے کہ "بنجائی جاری ہے۔ کی کہ تا ہے کہ تا ہے کہ تا ہا ہے۔ کا تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے کہ تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے کہ تا ہا ہے کہ تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے کہ تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے کہ تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے کہ تا ہا ہے کی تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے کہ تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے کہ تا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہا ہے کی تا ہا ہے کی تا ہا ہے کی تا ہا ہے کہ تا ہا ہے کی تا ہا ہا ہے۔ کی تا ہا ہے کی تا ہا ہے کی تا ہا ہے کی تا ہا ہا ہے۔ کی تا ہا ہا ہے کی تا ہا ہا ہے کی تا ہا ہے کی تا ہا ہا ہے کی تا ہا ہا ہا ہے کی تا ہا ہے کی تا ہا ہا ہا ہا ہا ہے کی تا ہا ہا ہا ہے کی تا ہا ہا ہا ہے کی

للعالم ان لا بعد وصوته مجلسه "عالم كى آواز اس كى مجلس مدور نه جائد سي سب باتيل زبان من الله على الله على واقل بي — بيه زبان الله تعالى في الله على الله على الله كا وكركرك الله يه زبان سيالى كى باتيل كرے - بيه زبان اس لئے دى كى به كه به الله كا وكركرك الله كا وكوں كے دنوں پر مرہم ركمو، بيه زبان اس لئے دى كى م كى اس كے ذرايعہ تم لوگوں كے دنوں پر مرہم ركمو، بيه زبان اس لئے نہيں دى كى م كى اس كے ذرايعہ تم لوگوں كو تكليف پہنچاؤ۔

### وہ عورت دوزخی ہے

صدیث شریف بیل ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کے بارے بیل سوال کیا گیا کہ وہ خاتون سارے دن روزہ رکھتی ہیں۔ اور ساری رات عبادت کرتی ہے۔ لیکن وہ خاتون اپنی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ خاتون کیسی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ عورت دوزخی ہے جہنم میں جائے گی۔ اس صدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "اس صدیث میں اس کی شاعت ہے کہ لوگوں کو ناحق ایڈا دی جادے، اور اس معاملات کا عبادت پر مقدم ہونا بھی ذکور ہے" یعنی لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں در تھی عبادات کے مقابلے میں زیادہ ابم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ معاملات کا باب عملاً اننا متروک ہوگیا ہے کہ آج کوئی شخص دو سرے کو یہ نہ سمجھاتا ہے اور نہ سکھاتا ہے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ کوئی شخص دو سرے کو یہ نہ سمجھاتا ہے اور نہ سکھاتا ہے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ

### ہاتھ سے تکلیف مت دیجے

دوسری چیز جس کا ذکر اس مدیث میں فرمایا۔ وہ ہے "ہاتھ" لیعنی تہمارے ہاتھ اے کسی کو تکلیف نہ پہنچ۔ اب ہاتھ سے تکلیف چہنچ کی بعض صور تیں تو ظاہر ہیں۔ مثلاً کسی کو ماردیا۔ ہر شخص د کھے کریہ کہے گا کہ اس نے ہاتھ کے ذریعہ تکلیف پہنچائی ۔ لیکن ہاتھ سے تکلیف پہنچائے کی بہت می صور تیں ایسی ہیں کہ لوگ

ان کو ایذا دیے کے اندر شار نہیں کرتے۔ حالانکہ ہاتھ سے ایڈا دیے کی بھی بے شار صورتیں ہیں۔ اور حدیث شریف میں "ہاتھ" کا ذکر کرکے ہاتھ سے صادر ہونے والے افعال کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر افعال انسان اپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے، ای وجہ سے علماء نے ہاتھ کے ذکر میں تمام افعال داخل کے ہیں۔ چاہے اس فعل میں براہ راست ہاتھ ملوث نظرنہ آرہا ہو۔

# كى چېزكوب جگه ركهنا

مثلاً ایک مشترک رہائش میں آپ دو سرے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس مکان میں کی مشترکہ استعال کی چیز کی ایک جگہ مقرر ہے، مثلاً تولیہ رکھنے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ آپ نے تولیہ استعال کرنے کے بعد اس کو بے جگہ ڈال دیا، اس کا جگہ مقرر ہے۔ آپ نے تولیہ استعال کرنے کے بعد اس کو بے جگہ ڈال دیا، اس کا جگہ یہ تاش کیا اور اس کو جہ بد ہوا کہ جب دو سرا شخص وضو کرکے آیا، اور تولیہ کو اس کی جگہ پر تلاش کیا اور اس کو نہ طا، اب وہ تولیہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تکلیف بھی رہی ہے۔ یہ جو تکلیف اس کو بینی، یہ آپ کے ہاتھ کی کرتوت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے وہ تولیہ اس کی سیح جگہ سے اٹھا کر بے جگہ ڈال دیا۔ یہ اذیت رسانی ہوئی جو کہ اس صدیث کی صحیح جگہ سے اٹھا کر بے جگہ ڈال دیا۔ یہ اذیت رسانی ہوئی جو کہ اس صدیث کو تت حرام ہے یہ تولیہ کی ایک مثال دی، ورنہ چاہے مشترک لوٹا ہو۔ یا صابی ہویا گلاس ہویا جھاڑو وغیرہ ہو، ان کو اپنی مقرر جگہ سے اٹھا کر بے جگہ رکھنا ایڈا رسانی میں داخل ہے۔

### بی گناہ کبیرہ ہے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہی چھوٹی چھوٹی ہاتیں سکھا گئے۔ جب ہم چھوٹی یا تیں سکھا گئے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی یہ حرکت کرتے تھے کہ ایک چیزاس کی جگہ سے اٹھا کر استعال کی۔ اور دو مری جگہ لے جا کر ڈال دی، جب ان کو ضرورت ہوتی تو وہ گھرکے اندر تلاش کرتے ہو کہ تلاش کرتے ہو کہ تالاش کرتے ہو کہ

ایک چیز اٹھا کر دو سری جگہ ڈال دی۔ یہ بد افلاقی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ور اٹھا کر دو سری جگہ ڈال دی۔ یہ بد افلاقی تو ہے ہی، اس کے ماتھ ساتھ یہ ور اٹھا ہے، اور این اسلم میں ہے جا کہ یہ بھی دین کا تھم ہے، اور یہ بھی ایڈاء مسلم میں کا تھم ہے، اور یہ بھی میں ہے چلا کہ یہ بھی دین کا تھم ہے، اور یہ بھی میں ہاتھ کا اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ یہ سب باتیں ہاتھ سے تکیف پہنچائے میں دافل ہیں۔

### اینع عزیز اور بیوی بچول کو تکلیف دینا

ایک بات ہے بھی سمجھ لیں کہ مشترک رہائٹ میں ہے ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہائش بزیر ہیں وہ اجنبی ہوں۔ بلکہ اپنے قربی رشتہ داردں بخی، بمن بھائی سب اس میں داخل ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے ان قربی رشتہ داردں کو تکلیف پہنچ کا احساس نہیں کرتے۔ بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے عمل سے بوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پہنچا کرے۔ یہ ہماری بیوی ہی تو ہے، یا اولاد کو یا بمن بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پہنچا کرے۔ یہ ہماری اولاد ہی تو ہیں، ہمارے بمن بھائی تو ہیں، ہمارے بمن بھائی تو ہیں، ہمارے بمن بھائی تو ہیں۔ آخر کیا خطا کرلی ہیں ہے؟ یا کوئی خاتون تمہاری بیوی بن گئی ہے۔ یا یہ بچ تمہاری اولاد بن گئے ہیں تو انہوں نے کیا خطا کرلی ہے کہ اب ان کو تم تکلیف پہنچارہ ہو۔ حالا نکہ حضور انہوں نے کیا خطا کرلی ہے کہ اب ان کو تم تکلیف پہنچارہ ہو۔ حالا نکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کا تو یہ حال تھا کہ تہجد کے وقت صرف اس خیال سے ہم اقدس صلی اللہ علیہ و کہم کا تو یہ حال تھا کہ تہجد کے وقت صرف اس خیال سے ہم کام بہت آہستہ آہت کرتے کہ سمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لہذا جس طرح غیروں کو تکلیف پہنچانا حمام ہے۔ ای طرح اپنے گھروالوں کو اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا حمام ہے۔ ای طرح اپنے گھروالوں کو اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا حمام ہے۔ ای طرح اپنے گھروالوں کو اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا حمام ہے۔ ای طرح اپنے گھروالوں کو اپنے بمن بھائیوں کو اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا حمام ہے۔

# کو اینے بھی بھائیوں کو اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا حرا اطلاع کئے لیٹیر کھانے کے وقت عاکب رہنا

مثلاً آپ گھروالوں کو بتا کر فیلے گئے کہ فلاں ونت آکر کھانا کھاؤں گا۔ لیکن اس

کے بعد اطلاع کے بغیر کہیں اور چلے گے۔ اور کھانا بھی وہیں کھالیا۔ اور وہاں پر گھنٹوں گزار دیے۔ اور وقت پر گھرواپس نہیں پنچے۔ اور گھر بر آپ کی بیوی کھانے پر آپ کا انظار کر رہی ہے۔ اور پریٹان ہو رہی ہے کہ کیا وجہ پیش آگئی کہ واپس نہیں آئے، کھانا لئے بیٹھی ہے۔ آپ کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔ اس لئے کہ آپ نے اس عمل کناہ کبیرہ ہے۔ اس لئے کہ آپ نے اس عمل کے دریعہ ایک ایسی ذات کو تکلیف پہنچائی جس کو اللہ تعالی نے آپ کی ذات سے وابستہ کردیا تھا۔ آپ کو اگر کھانا کسی اور جگہ کھانا تھا کہ آپ اس کو اظلاع کرکے اس کے ذہن کو فارغ کردیتے۔ اس کو انتظار اور پریٹائی کی تکلیف میں اطلاع کرکے اس کے ذہن کو فارغ کردیتے۔ اس کو انتظار اور پریٹائی کی تکلیف میں بہتلا نہ کرتے۔ لیکن آج ہم لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے، اور بیہ سوچتے ہیں جبتلا نہ کرتے۔ لیکن آج ہم لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے، اور بیہ سوچتے ہیں جال گناہ کبیرہ اور حرام ہے اور ایزاء مسلم ہے۔

### رائے کو گندہ کرناحرام ہے

یا مثلاً مراک پر چلتے ہوئے آپ نے چھلکا یا گندگی مراک پر پھینک دی، اب اس کی وجہ ہے کی کا پاؤں پھل جائے۔ یا کی کو تکلیف پہنچ جائے تو تیامت کے روز آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور اگر اس سے تکلیف نہ بھی پہنچی، لیکن آپ نے کم از کم گندگی تو پھیلا دی۔ اس گندگی تو پھیلا نے کا گناہ آپ کو ہوگا ۔۔۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے اور سفر کے دوران آپ کو راستہ میں کہیں پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ پیشاب کرنے کے اپ کو راستہ میں کہیں پیشاب کرنے کے مناسب جگہ کی تلاش کے لئے آپ اتی ہی جبجو فرماتے جتنا ایک آدمی مکان بنانے کے لئے مناسب جگہ تلاش کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ؟ اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو تکلیف کے ستر سے ذیادہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے ذیادہ شعبہ ہیں، جن میں سے ایمان کا اعلا ترین شعبہ کلمہ "لااللہ الا

الله محمد رسول الله " كهنا اور ادنى ترين شعبه ايمان كابيب كه رائے سے كندگى كو اور تكليف دين والى چيز كو دور كردينا ہے۔ مثلاً رائے ميں كوئى كانا يا چيملكا پرا ہوا ہے۔ آپ نے اٹھا كراس كو دور كرديا۔ تاكه گزرنے والے كو تكليف نه ہو، به ايمان كا ادنى درج كا شعبه ہے۔ لہذا جب رائے سے تكليف دينے والى چيز كو دور كرنا ايمان كا شعبه ،و تو يجر رائے ميں تكليف دينے والى چيز ۋالنا كفر كا شعبه ہوگا۔ دور كرنا ايمان كا شعبه نه و تو يجر رائے ميں تكليف دينے والى چيز ۋالنا كفر كا شعبه ہوگا۔ ايمان كا شعبه نه ہوگا۔

### زہنی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں زبان اور ہاتھ کے ذریعہ فاہری افعال یی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپی زبان یا ہاتھ دو کوئی ایسا کام کیا جس سے دو سرے کو ذہنی تکلیف ہوئی تو وہ اس حدیث میں داخل ہے۔ مثلاً آپ نے کی سے قرض لیا اور اس سے یہ وعدہ کرلیا کہ استے دنوں کے اندر اوا یکی کردوں کا۔ اب اگر آپ وقت پر ادا یکی نہیں کر سکتے تو اس کو بتا دیں کہ میں فی الحال ادا یکی نہیں کر سکتا۔ استے دن کے بعد ادا کروں گا۔ پھر بھی ادا نہ کرسکو تو پھر بتا دو۔ لیکن یہ نہیں کر سکتا۔ استے دن کے بعد ادا کروں گا۔ پھر بھی ادا نہیں اور اس کا ذبی الجمعادیں۔ وہ یجارہ انظار میں ہے کہ آپ آج قرض کردیں گے۔ یا کل دے ذبی الجمعادیں۔ وہ یجارہ انظار میں ہے کہ آپ آج قرض کردیں گے۔ یا کل دے دیں گے۔ لیکن آپ نہ تو اس کو اطلاع دیتے ہیں۔ اور نہ قرض واپس کرتے ہیں، اس طرح آپ نے اس کو ذبئی اذبت اور تکلیف میں جٹلا کردیا۔ اب وہ نہ تو کوئی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو پہ ہی نہیں اس طرز عمل بھی تاجائز اور حرام ہے۔

#### ملازم برذبني بوجه ذالنا

حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرایا کہ آپ کا ایک نوکر اور ملازم ہے۔ اب آپ نے چار کام ایک ساتھ بتا دیے کی پہلے یہ کام کرو۔ پھر یہ کام، پھریہ کام کرتا۔ پھریہ کام کرتا۔ اس طرح آپ نے چار کاموں کو یاد رکھنے کا بوجھ اس کے ذہن پر ڈال دیا، اگر ایسا کرتا بہت ضروری نہیں ہے تو ایک ساتھ چار کاموں کا بوجھ اس کے ذہن پر نہیں ڈالنا چاہئے۔ بلکہ اس کو پہلے ایک کام بتا دو۔ جب وہ پہلا کام کر چکے تو اب دو سرا کام بتایا جائے، وہ اس کو کر چکے تو پھر تیسرا کام بتایا جائے۔ بنانچہ خود اپنا طریقہ بتایا کہ میں اپ نوکر کو ایک وقت میں ایک کام بتاتا ہوں۔ ادر دو سرے کام جو اس سے کرانے ہیں ان کو یاد رکھنے کا بوج اپ سرپر رکھتا ہوں۔ دو سرے کام جو اس سے کرانے ہیں ان کو یاد رکھنے کا بوج اپ سرپر رکھتا ہوں۔ کو کرکے مرپر نہیں رکھتا، تاکہ وہ ذہ نی بوجھ میں مجتلا نہ ہو جائے، جب وہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دو سرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت دالاگی نگاہ کئی دور رس تھی۔

### نمازير صفوالے كانظاركس جگه كياجائے؟

یا مثلاً ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ کو اس سے پچھ کام ہے۔ اب آپ اس
کے بالکل قریب جاکر بیٹھ گئے۔ اور اس کے ذہن پر یہ فکر سوار کردی کہ میں تمہارا
انظار کر رہا ہوں۔ تم جلدی سے اپنی نماز پوری کرو تاکہ میں تم سے ملاقات کروں۔
اور کام کراؤں۔ چنانچہ آپ کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل واقع ہو گیا۔ اور اس کے دماغ پر یہ بوجہ بیٹھ گیا کہ یہ شخص میرے انظار میں ہے، اس کا انظار ختم کرتا چاہئے۔ اور جلدی سے نماز ختم کر کے اس سے ملاقات کرنی چاہئے۔ اور جلدی سے نماز ختم کر کے اس سے ملاقات کرنی چاہئے۔ خص سے ملاقات کرنی ہے جو اس وقت نماز میں مصروف ہے تو تم دور بیٹھ کر اس کے فارغ ملاقات کرنی ہے جو اس وقت نماز میں مصروف ہے تو تم دور بیٹھ کر اس کے فارغ ملاقات کرنی ہے جو اس وقت نماز میں مصروف ہے تو تم دور بیٹھ کر اس کے فارغ

ہوئے کا انظار کو، جب وہ خود سے فارغ ہوجائے تو پھر طاقات کرو۔ لیکن اس کے بالکل قریب بیٹھ کر یہ تا ٹر دینا کہ میں تمہار انظار کر رہا ہوں۔ لہذا تم جلدی نماز پوری کرو۔ ایسا تأثر دینا ادب کے خلاف ہے ۔۔ یہ سب باتیں دو سرے کو ذہنی تکلیف میں مبتلا کرنے میں داخل ہیں۔ الجمدللہ۔ جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا۔ اور جن سے اللہ تعالی نے ان پر دین جن سے اللہ تعالی نے ان پر دین کے تمام شعبے برابر رکھ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دین کے ایک یا دو شعبوں پر تو عمل کے تمام شعبے برابر رکھ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دین کے ایک یا دو شعبوں پر تو عمل ہے، اور باتی شعبے نظروں سے او جمل ہیں۔ اور ان کی طرف سے غفلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يَا اَيَتُهَا اللَّذِينَ آمَنُوْ الدَّخُلُوْ افِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (سورة البقرة:٢٠٨)

لیعنی اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ --- یہ نہ ہو کہ عبادت نماز روزہ وغیرہ تو کر لئے، لیکن معاشرت، معاملات اور اخلاق میں دین کے احکام کی برواہ نہ کی، حالا نکہ بیہ سب دین کا حصہ ہے۔

### "آداب المعاشرت" يراهي

حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مخفری کتاب ہے "آداب المعاشرت"

اس میں معاشرت کے آداب تحریر فرمائے ہیں، یہ کتاب ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کتاب کے شروع میں حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں معاشرت کے تمام آداب تو نہیں لکھ سکا، بلکہ متفرق طور پر جو آداب ذہن میں آئے وہ اس میں جمع کر دیے ہیں تاکہ جب تم ان آداب کو پڑھو کے تو خود بخود تمہارا ذہن اس طرف منتقل ہوگا کہ جب یہ بات ادب میں داخل ہے تو فلال جگہ پر بھی ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، آہستہ خود تمہارے ذہن میں وہ آداب

آتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تہمارا ذہن کو کھول دیں گے۔ چنائچہ معاشرت بی کا ایک ادب یہ ہے کہ گاڑی ایس جگہ کھڑی کرو کہ اس کی وجہ سے دو سروں کا راستہ بند نہ ہو، اور دو سرے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے آج ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، بلکہ دین کی غلط تمائندگی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں دیکھ باہر سے آئے والا شخص یہ کے گا کہ یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن گندگی بہت پھیلاتے ہیں۔ اور دو سروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس سے اسلام کا کیا رخ سامنے آئے گا؟ اور وہ ان چیزوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اس سے اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھاگے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھاگے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھاگے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم فوگ دین کا ایک اچھا نمونہ پیش کر کے لوگوں کے لئے کشش کا باعث بنے کے مشش کا باعث بنے کے خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کو تابی سے جلد از جات عطا فرمائے۔ اور ہماری فہم کو درست فرمائے۔ اور ہمیں دین کے تمام جلد نجات عطا فرمائے۔ اور ہماری فہم کو درست فرمائے۔ اور ہمیں دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آئیں۔

واخردعواناان الحمدلله رب العالمين







موضوع خطاب: كنام ول كاعلاج ، خوف فرا

مقام خطاب: جامع معدبيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر م شنم

صفحات : ۳۲

### بشرالله الحي التحمية

# گناهون کاعلاج خوف غدا

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من بهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیراکثیرا-

امابعدا فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ولمن خاف مقام ربه جَنْتُن ﴾ (مورة رض ٢٠٠)

#### دو جنتوں کاوعدہ

جو شخص اینے پروردگار کے سامنے کھرے ہونے کے منظرے ڈرے، اور اس

بات کا خوف رکھے کہ ایک دن ججھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دیتا ہے، اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ اس آیت کی تفیر کرتے ہوئے مشہور تابعی ہزرگ حضرت مجاھد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ شخص مراد ہے جس کے دل میں کی بُرائی کے کرنے کا خیال آیا کہ فلال گناہ کرلوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ تعالی کا دھیان کرلیا، اور سے بات یاد آئی کہ ججھے ایک دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس یاد دھائی نے بعد بات یاد آئی کہ جھے ایک دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس یاد دھائی نے بعد اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو ایس شخص کے لئے دو جنتوں کا وعدہ ہے۔

### اس کانام "تقویٰ" ہے

پھرای کی مزید تغیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص تنہائی میں ہے۔ اور وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی گناہ کرنا چاہے تو بظاہر گناہ کرنے کا داعیہ میں کوئی رُکادٹ بھی نہیں ہے۔ اس تنہائی میں اس کے ول میں گناہ کرنے کا داعیہ اور نقاضہ پیدا ہوا۔ لیکن اس تنہائی میں اس نے یہ سوچا کہ اگرچہ کوئی انسان تو مجھے انہیں دیکھے رہا ہے۔ اور ایک دن مجھے اس کے سامنے جاکر کھڑا ہونا ہے۔ اس خیال کے بعد وہ شخص اس کناہ کو ترک کردے تو یہ وہ شخص جاکر کھڑا ہونا ہے۔ اس خیال کے بعد وہ شخص اس کناہ کو ترک کردے تو یہ وہ شخص ہے جس کے لئے اس آیت میں دو جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور ای کا نام "تقویٰی" ہے جس کے لئے اس آیت میں دو جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور ای کا نام "تقویٰی" ہے توی اور معنبوط سے مضبوط نقاضے کو چھوڑ دے۔ اور یہ سوچ کہ اگرچہ دنیا نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ساری طریقت اور دنیا نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ساری طریقت اور میاری طریقت اور میاری طریقت اور ساری طریقت اور میاری شریعت کا حاصل بھی بھی ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ مجھے اللہ ساری شریعت کا حاصل بھی بھی ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔

#### الله تعالى كى عظمت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص جہتم ہے ڈرے، یا عذاب ہے ذرے، یا آگ ہے ڈرے، بلکہ فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے ہے ڈرے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو کہ وہ یہ سوچے کہ چاہے اللہ تعالیٰ اس گناہ پر عذاب دیں یا نہ دیں۔ لیکن میں اس عمل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے جاؤں گا؟ جس شخص کے دل میں دو سرے کی عظمت ہوتی ہے، اس کو چاہے یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ مجھے مارے گا اور مزا دے گا، لیکن اس کی عظمت کی وجہ ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اس کی مزا دے گا، لیکن اس کی عظمت کی وجہ ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرشی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا م

### میرے والد ماجد کی میرے ول میں عظمت

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر میں ایک دو مرتبہ کے علاوہ بھی نہیں مارا۔ ایک دو مرتبہ ان کا طمانچہ کھانا یاد ہے، لیکن ان کی مخصیت اور عظمت کا عال یہ تھا کہ ان کے کرے کے قریب سے گزرتے ہوئے قدم ڈگرگا جاتے تھے کہ ہم کس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ایبا کیوں ہوتا تھا؟ اس لئے کہ دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں ان کی آ تکھوں کے سامنے ہمارا کوئی ایبا عمل نہ آجائے جو ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کے ادب کے خلاف ہو۔ جب ایک مخلوق کے لئے دل میں یہ عظمت ہو گئی ہو قالق کا نتات جو سب کا خالق اور سب کا خالق اور سب کا مالک ہے۔ اس کے لئے دل میں یہ عظمت مرور ہوئی چاہئے کہ آدی اس بات سے ڈرے کہ میں اس کے سامنے یہ کرتوت اور یہ گناہ کرکے کیے کھڑا ہوں گا؟ اب اور اس کوکیا منہ دکھاؤں گا؟ ای کے بارے میں اس آیت میں فرمایا:

﴿ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهولي ﴾ (الناذعات)

# ورنے کی چیزاللہ کی ناراضگی ہے

دیکھئے، جہتم اور عذاب اس کئے ڈرنے کی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نارائٹگی اور غضب کا مظہر ہے، ورنہ اصل ڈر اور خوف تو اللہ تعالی کی عظمت کا ہونا چاہئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ۔

> لا تسقنى ماء الحياة بذلة بل فاسقنى بالعز كاس الحنظل

مجھے آبِ حیات بھی ذلیل کرکے مت پلا۔ یعنی میں ذلت اٹھاکر آبِ حیات بھی پیٹے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ مجھے حنظل کا کڑوا گھوٹ پلا دے، گرعزت کے ساتھ پلا۔ بہر حال، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مضامندی حاصل ہوجائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تارا نسکی سے زیج جائیں۔ اور چونکہ جہتم اور عذاب اللہ تعالیٰ کی تارا نسکی کا مظہر ہے، اس لئے اس سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ورنہ اصل میں ڈرنے کی چیز اللہ تعالیٰ کی تارا نسکی ہے۔

#### دوده میں یانی ملانے کاواقعہ

قتہ لکھا ہے کہ حفرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ اپ زمانہ خلافت میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، اگر کی کے بارے میں پتہ چلنا کہ فلال شخص فقرو فاقہ کی حالت میں ہے تو اس کی مدد فرماتے، اگر یہ پتہ چلنا کہ فلال شخص کی مجمجت کاشکار ہے تو اس کی معیجت دور فرماتے، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا تو اس کی اصلاح فرماتے۔ ایک دن ای طرح آپ تہجد کے وقت مدینہ کی گلیول میں گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھرے دو

عورتوں کی ہاتیں کرنے کی آواز آئی، آواز سے اندازہ ہوا کہ ایک عورت ہو ڑھی ہے اور ایک جوان ہے، وہ ہو ڑھی عورت جوان عورت سے جو اس کی بیٹی تھی ہے کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس میں پانی ملا دو تاکہ یے زیادہ ہو جائے اور پھراس کو فروخت کروینا۔ بیٹی نے جواب دیا: امیرالمؤمنین حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی دودھ بیخے والا دودھ میں پانی نہ ملائے۔ اس لئے ہمیں نہیں ملانا چاہئے۔ جواب میں مال نے کہا کہ بیٹی! امیرالمؤمنین ویکھنے والا تو ہو کوئی دودھ بیٹی امیرالمؤمنین تو نہیں جیں، اگر تم نے پانی ملا دیا تو وہ کوئیا تہمیں دیکھ لیس گے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے تو نہیں جیں، اگر تم نے پانی ملا دیا تو وہ کوئیا تھیے والا تو ہے نہیں، ویکھنے والا تو ہے نہیں، اگر تم نے پانی ملادیا ہے۔ جواب میں بیٹی نے کہا: امال تو اپنی ملادیا ہے۔ جواب میں بیٹی نے کہا: امال ویا امیرالمؤمنین کا حاکم یعنی اللہ تعالی جان! امیرالمؤمنین کا حاکم یعنی اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ اس لئے میں یہ کام نہیں کروں گی۔

وروازے کے باہر حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ یہ ساری گفتگو من رہے سے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے معلومات کرائی کہ یہ کون خاتون جیں اور یہ بیٹی کون جیں؟ معلومات کرائے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ اس نکاح کا بھیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون کے خاندان میں ان کے نواے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جو مسلمانوں کے بانچویں خلیف راشد کہا تے جیں۔ بہرحال، یہ بات اس لڑکی کے وال میں بیدا ہوئی کہ اگرچہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے جیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، جبکہ خلوت اور تہائی ہے اور رات کی تاریکی ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بس ای کانام "تقویٰی" ہے۔

#### أيكسبق أموز واقعه

ا یک مرتبه حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه اینے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے باہر کسی علاقے میں گئے ،ایک بکریوں کا جروا ہاان کے پاس سے گزرا، جوروزے سے تھا،عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیانت کوآ زمانے کے لئے اس سے پوچھا کہ اگرتم بکریوں کے اس گلے میں ہے ایک بکری ہمیں چے دوہتو اس کی قیمت بھی تمہیں دیدیں گے ،اور بكرى کے گوشت میں ہے اتنا گوشت بھی دیدیں گے جس برتم افطار كرسكو،اس نے جواب میں كہا كہ بديكرياں ميرى نہيں ہیں،ميرے آتاكى میں ، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اگر اس کی ایک بحری کم ہوجائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چرواھے نے بیٹھ پھیری اورآ سان كي طرف انْكَلَّى الْحَاكر كَهَا: فَسَايُسِيَّ اللَّهُ ؟ لِعِنَى اللَّهُ كِهَال كَيا؟ اور مه كهه کرروانہ ہوگیا ،حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چروا ھے کے اس جملے ہے، مدینہ منورہ ہنچے تو اس چرواھے کے آتا ہے مل بكرياں بھی خريد ليں اور چرواھے كو بھی خريد ليا، پھر چروا ر دیا ،اورساری بکریاں اس کو تخفے میں دیدیں۔

وفت تک دنیا ہے جرائم نہیں مٹ سکتے ،اور بدعنوا نیال ختم نہیں ہو شتیں ، حا ہے جرائم کوختم کرنے کے لئے پولیس کے پہرے بٹھالو، جا ہے کتنے محکمے بنالو، اس لئے کہ بیر پولیس اور پیر محکمے زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی میں اور شہر کی آبادی میں لوگوں کو جرم کرنے سے روک دیں گے ،لیکن رات کی تاریکی میں اور جنگل کی تنہائی میں جرائم کورو کنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ ہےاللّٰہ کا خوف ،اس کے ملا وہ کوئی چیز نہیں روک سکتی ،اور جب پیخوف دلول سے رخصت ہوجاتا ہے تو بھر معاشرے کا انجام بہت برا ہوجاتا ہے، چنانجہ آج دیکھ نیجئے کہ جرائم کورو کئے کے لئے پولیس کے اوپر دوسری پولیس اور لیکن وہ قانون آج بازار میں دو دوییہے میں فروخت ہور ہاہے، حالا نکہ عدالتیں ا بنی جگه کام کرر ہی ہیں ، پولیس دالے اپنی جگه کام کرر ہے ہیں ، اور ' محکمہ انسدادِ رشوت ستانی'' قائم ہے ، جس پر لاکھوں رو پیپرخرج ہور ہاہے ، لیکن دوسری طرف بید حال ہے کہ رشوت ستانی کے بید حال ہے کہ رشوت ستانی کے بید حال ہے کہ رشوت ستانی میں اضافہ ہور ہاہے ، اور جومحکمہ رشوت ستانی میں مبتلا ہے ، کہاں تک بیہ محکمے اور ادارے قائم کرتے جاؤ گ۔ اس لئے کہ ہر قانون اور ہر تدبیر کا تو ر موجود ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا فار ولا ایجاد نہیں ہوا جو جرائم کا خاتمہ کردے۔ ہاں اللہ کا خوف اور آخرت کی فلر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ جرائم ختم ہو کتے ہیں اور فلم رفع ہو سکتا ہے۔

## صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم اور تقوي

یک خوف اور احساس حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا۔ جس کا بقیجہ یہ تھاجب کی شخص سے کوئی جُرم مرزد ،وجاتا تو وہ بے جین ،وجاتا کہ یہ جھے سے کیا ،وگیا۔ اور جب تک اپنا اور جب تک اپنا اور جب تک النا اور جب تک النا اور جب تک النا اور جب تک الله تعالیٰ کے حضور میں حاضر ،وکر اُڑ گڑا کر معانی اور توبہ نہ کرالیتا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا تھا۔ چنانچہ مجرم خود حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ،وکر اپنا اوپر سزا جاری کراتا، اور یہ کہتا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! مجھے کی طریقے سے پاک کرد ہے کہا کہ یا دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر نہ ،و، اور الله تعالیٰ کے سامنے کھرے ،و نے کا احساس نہ ،و، اس دفت تک جرائم دنیا سے ختم نہیں ہو گئے۔ ان کو ختم کرنے کا احساس نہ ،و، اس دفت تک جرائم دنیا سے ختم نہیں ہو گئے۔ ان کو ختم کرنے کے لئے جو چاہو تد بیر کراو۔

### همارى عدالتيس اور مقترمات

کی سال سے میرا عدالت سے بھی تعلق رہا ہے۔ قاعدے کی روسے چوری اور ڈاکے کے بنتے مقدمات ہوتے ہیں، ان کی آخری ابیل ہمارے پاس عدالت میں آنی چاہئے، لیکن شروع کے تین سال اس طرح گزرے کہ اس عرصہ میں چوری اور ڈاکے کا کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا، میں حیران ہوگیا۔ آخر میں نے معلوم کرایا کہ ہمارے یہاں چوری اور ڈاکے کا کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا، میں حیران ہوگیا۔ آخر میں نے معلوم کرایا کہ ہمارے یہاں چوری اور ڈاکے کے کتنے مقدمات اس عرصے میں آئے۔ تو پتہ چلا کہ

صرف تمن یا چار مقدمات آئے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ اعداد و شار دیکھے کہ اس ملک میں تمن سال کے عرصے میں سپریم کورٹ کے اندر چوری اور ڈاک کے صرف تمن چار مقدمات آئے ہیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو فرشتوں کی بستی ہے، اور یہاں امن و امان کا دور دورہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر اخبار پڑھا جائے تو پت چاری اور ڈاکے کے پچاسیوں کیس روزانہ تورہ ہیں۔ شخصی کرنے پر چانا کہ چوری اور ڈاکے کے پچاسیوں کیس روزانہ تورہ ہیں۔ شخصی کرنے پر بنا کہ چوری اور ڈاکے کے یہ سارے کیس ینچے بی نیچے طے ہوجاتے ہیں، اور مقدمہ کے اوپر آنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔

### أبك عبرت آموزواقعه

تین سال کے بعد ایک ڈاکے کا جو مقدمہ میرے ہاں آیا، وہ یہ تھا کہ ایک شخص "كويت" ميں نوكري كرتا تھا۔ جيئيوں ميں جب وہ لراتي آيا تو ائير يورث براس نے ا یک فیکسی کرامیہ پر کی۔ اور اس میں اپنا سلمان رکھ کرا ہے گھر جار پانتہا۔ ،اے میں بہادر آباد کی چورنگی پر گھوڑ سوار بولیس کا ایک دستہ جارہا تھا۔ رات کے تین بجے کا وفت نظا، اس پولیس کے دیتے نے اس نیکسی کو روک لیا، اور اس سے او تیما کہ كہال سے أرب مو اور كہال جارہ مو؟ اس نے جواب ديا كه كويت سے أربا وں۔ اور اب ائیر بورث سے ایئے گھر جارہا وں۔ پھر بوجھا کہ تم وہاں سے کیا سلمان لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جو سلمان لایا ہوں اس کی تفتیش اور تحقیق تشم والول نے کرلی ہے، تمہارا اس منت کیا تعلق؟ آخر کار ایک پولیس والے نے بندوق تان لی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو، اور مارے حوالے کردو۔ ب پہلا مقدمہ میرے پاس آیا، جس میں وہ پولیس والے جو چوری اور ڈاکے سے حفاظت کے لئے گشت کررہے تھے، وہی بندوق تان کر دو سروں کا مال چھین رہے ہیں۔ جو اوگ قانون کے محافظ اور امن و امان کے محافظ تھے، وہ خور امن و امان کو غارت كرنے كے مرتكب ہورہے ہيں۔ اس كى وجه صرف اور صرف يہ ہے كه دل ے خدا کا خوف مث چکا ہے۔ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کا احساس مث گیا ہے۔ آدی ہد بھول گیا ہے کہ جھے ایک دن مرتا ہے اور مرنے کے بعد ایک دو سری زندگی آنے والی ہے۔ جس کے نتیج میں آج قتل و غارت گری، بد امنی، اور بے چینی ہمارے اوپر مسلط ہے۔

### شیطان کس طرح راسته مارتاہے

یاد رکھے! یہ احساس ایک دم سے فوراً نہیں مٹاکرتا، بلکہ آہستہ آہستہ یہ احساس مٹتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو غلط راستے پر لانے کے لئے ایک دم سے کی بڑے گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ مثلاً شیطان پہلی مرتبہ کی انسان سے ایم نہیں کہتا کہ تو جاکر ڈاکہ ڈال۔ اس لئے کہ وہ انسان فوراً انکار کردے گاکہ ڈاکہ ڈالنا تو بہت خراب چیز ہے، میں نہیں ڈالنا۔ بلکہ وہ شیطان انسان کو پہلے جھوٹے جھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ مثلاً اس سے کہتا ہے کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈال لو، اس میں مزہ آئے گا۔ جب رفتہ رفتہ اس چھوٹے گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب تونے فلاں گناہ کیا تھا، اس وقت تو تھے یہ خیال شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب تونے فلاں گناہ کیا تھا، اس وقت تو تھے یہ خیال شیس آیا تھاکہ اللہ تعالی کے پاس جاتا ہے اور مرتا ہے، جب اس وقت خیال نہیں آیا تو اب یہ دو سرا گناہ بھی کرلے، اس کے بعد تیمرے اور چوشے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب چھوٹے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب چھوٹے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب چھوٹے گناہ کر آغادہ کرتا ہے، جب چھوٹے گناہ کر آغادہ کرتا ہے، جب کہتا ہے کہ جب یہ اس کے بعد تیمرے اور چوشے گناہ کر آغادہ کرتا ہے، جب کہتا ہے کہ جب یہ اس کے بعد تیمرے اور چوشے گناہ کر آغادہ کرتا ہے، جب کہتا ہے کہ جب یہ اس کے بعد تیمرے اور چوشے گناہ کر آغادہ کرتا ہیں کہتا ہے کہ جب یہ اس کے بورے گناہ اور بوے چرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ دہ انسان کو بڑے گناہ اور بڑے چرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ دہ انسان کو بڑے گناہ اور بڑے چرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ دہ انسان کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ دہ انسان کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ دہ انسان کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ دہ انسان کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ دہ انسان کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔

## نوجوانوں کوئی وی نے خراب کردیا

آج آب و مکی رہے ہیں کہ نوجوان لڑک ہاتھ میں پنتول کئے پھررہے ہیں۔ اور پستول دکتے پھررہے ہیں۔ اور پستول دکھاکر کسی کا مال چھین لیا، کسی کی جان لے لی، اور کسی کی آبرو لوث لی۔ یہ

سارے کام پہلے کرتے تھے؟ نہیں۔ ان کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ پہلے لؤکوں ہے کہا گیا کہ ٹی وی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تم بھی دیکھو، فلمیں دیکھو۔ اور اس کے ذہنوں پر ذریعہ رفتہ ان کو گناہ کی طرف آمادہ کیا۔ اور اس کے اثرات ان کے ذہنوں پر مرتبہ و گئے۔ اور جب ایک مرتبہ یہ حوصلہ کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل سے مثاکر میں یہ گناہ کے کام کررہا ہوں اور یہ فلمیں دیکھ رہا ہوں تو ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤں۔ اور شیطان دل میں یہ بات دالت ہے کہ تم نے فلال فلم کے اندر فلال تماشہ دیکھا تھا، اب اس کو ذرا خود بھی تجربہ کرکے دیکھوہ اس طرح آہستہ آہستہ اس کو بڑے پڑے گناہوں میں جمال کردیتا ہے۔

## جھوٹے گناہوں کھادی بردے گناہ کرتاہے

یاد رکھے ابوا گناہ بھشہ چھوٹے گناہوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے پہلے چھوٹے گناہوں کے کرنے کی جرات پیدا کی جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑے گناہوں کے کرنے کی جرات پیدا کی جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑے گناہوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگیا ہے کہ ہمیں ہیشہ اس دنیا ہے۔ کبھی اس دنیا ہے نہیں جانا۔ کیونکہ گناہوں کا عادی بن جانے کے نتیج میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دیے کا احساس دلوں سے مث گیا۔ تو اب بڑے سے بڑے گناہ کے کا اس مقہ ہموار ہوگیا۔ دروازہ چوبٹ کھل گیا۔ اب جو گناہ چاہو کروالو۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے۔ ،

الشر يبدأه في الاصل أصغره

لین بڑی بُرائی کی ابتداء ہیشہ جھوٹی بُرائی ہے ہوتی ہے۔ اور ذرا سی چنگاری ہے آگ بھڑک انتیار مت کرو کہ ہے آگ بھڑک انتیار مت کرو کہ چھوٹا سمجھ کر انتیار مت کرو کہ چلو یہ جھوٹا سائناہ ہے، کرلو۔ اس لئے کہ یہ تو شیطان کا دانہ ہے، جو اس نے تم کو این جال میں بھانے کے لئے اور اپنا کنٹرول تمہارے اوپر حاصل کرنے کے لئے اور اپنا کنٹرول تمہارے اوپر حاصل کرنے کے لئے اور

تہمارے دل سے اللہ تعالی کا خوف اور آخرت کی فکر منانے کے لئے ڈال دیا ہے۔ اس کے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو اللہ تعالی کے خوف سے چھوڑ دو۔

## بيرگناه صغيره ہے؟

حضرت تحکیم الأمت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله مره فرماتے ہیں كه لوگ بهت اشتياق سے يوچھتے ہيں كه فلال كناه صغيره ب يا كبيره ب؟ اور يوچھنے كا مقصديد موتا ہے كہ اگر صغيرہ ہے توكرليس كے۔ اور اگر كبيرہ ہے تو اس كے كرنے ميں تھوڑا ڈر اور خوف محسوس ہوگا۔ حضرت فرمایا كرتے تھے كه صغيره اور كبيره كنابول كى مثال اليى ب جيد ايك چنگارى اور ايك بردا انگاره- مجى آب نے كى كو دىكھاكد أيك چھوٹى سے چنگارى كو صندوق ميں ركھ لے، اور بير سونے كربير تو ایک چھوٹی سی جنگاری ہے، کوئی عظمند انسان ایبا نہیں کرے گا، کیونک صندوق میں رکھنے کے بعد وہ آگ بن جائے گی اور صندوق کے اندر جتنی چیزیں ہول کی ان سب کو جلا دے گی اور صندوق کو بھی جلادے گی۔ اور ہوسکتا ہے کہ وہ بورے گھر کو جلا دے۔ بی حال کناہ کا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ آگ کی چنگاری ہے۔ اگر تم اسینے اختیار سے ایک گناہ کروے تو ہوسکتا ہے کہ وہ ایک گناہ تمہاری بوری زندگی کی یو بچی خاکستر کردے۔ اس لئے اس فکر میں مت پڑو کہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ بلکہ بید دیکھو كم كناه ہے يا نہيں، به كام ناجائز ہے يا نہيں؟ الله تعالى في اس سے منع فرمايا ہے يا نہیں؟ جب بید معلوم موجائے کہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے تو پھر اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرکے میہ سوچو کہ بیر گناہ کرکے میں اللہ نجالی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بہرطال، اس آیت کا مصداق بنے کا طریقتہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ بیدا ہو تو اس وقت الله تعالیٰ کے سامنے موجود ہونے كازل ميں دھيان كرے اور اس كے ذريعہ كناه كو چھوڑ دے۔

### گناہ کے تقاضے کے وقت سے تصور کرلو

ہمارے حفرت ذاکم عبد الحی ساحب قدی اللہ مرہ فرمایا کرتے ہے کہ انسان اگر اللہ تعالی کا تصور کرنا چاہے تو بہا او قات اللہ تعالی کا دھیان اور تصور نہیں بنآ۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کو بھی دیکھا تو ہے نہیں، اور تصور تو اس چیز کا ہو سکتاہے جس کو انسان نے دیکھا ہو۔ اس لئے اللہ تعالی کا تصور اور دھیان کرنے میں ذشواری ہوتی ہے۔ لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو ایک چیز کا تصور اور دھیان کرلیا کرو۔ اور وہ یہ کہ میں جس گناہ کے کرنے کا ارادہ کررہا ہوں، اگر اس گناہ کے ارتکاب کے اور وہ یہ کہ میں جس گناہ کے کرنے کا ارادہ کررہا ہوں، اگر اس گناہ کے ارتکاب کے وقت میرا باب جمھے دیکھ لیں۔ یا میری اولاد جمھے دیکھ سے اساد جمھے دیکھ لیں تو کیا اس لیں۔ یا میرے اساد جمھے دیکھ لیس تو کیا اس فور اور دیکھ لیس تو کیا اس فور تا میرے دوست احباب جمھے دیکھ لیس تو کیا اس فور تا ہیں ہو گیا اس فور تا ہوں ہیں ہے گناہ کا کام کروں گا؟

مثلاً نگاہ کو غلط جگہ پر ڈالنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا، اس وقت ذرایہ سوچو کہ اگر اس وقت تہمارا شخ تہمیں دیکھ رہا ہو، یا تہمارا باب تہمیں دیکھ رہا ہو۔ یا تہماری اولاد تہمیں دیکھ رہی ہو۔ تو کیا اس وقت بھی آ نکھ غلط جگہ کی طرف اٹھاؤ گے؟ ظاہر کہ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس لئے کہ یہ خوف ہے کہ اگر ان لوگوں میں ہے کی نے بہماری کہ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس لئے کہ یہ فوف ہے کہ اگر ان لوگوں میں ہے کی نے بہماری بھی اس حالت میں دیکھ لیا تو یہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے۔ لہذا جب ان معمولی درجے کی مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونے کے ڈر سے اپنے داعے پر قابو پالیتے ہو اور درجے کی مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونے کے ڈر سے اپنے داعے پر قابو پالیتے ہو اور ان سب کا خالق اور مالک ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تفتور سے انشاء کے اللہ تعالی دل میں ایک زکاوٹ بیدا ہوگی۔

## گناہوں کی لڈت عارضی ہے

جب انسان گناہ کا عادی ہوتا ہے تو اس کو شروع میں گناہ سے بیخے میں دفت اور

مشقت ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنا آسان نہیں ہوتا، لیکن گناہ سے بچنے کاعلاج ہی یہ ہے کہ ذہردی اپنے آپ کو گناہ سے روکے۔ اور گناہ کی خواہش کو اللہ کے لئے کیلے، اور جس وقت وہ اپنی اس خواہش کو اللہ کے لئے کیلے گاتو اللہ تعالی اس کو اللہ کا ایس طاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے گناہوں کی لذت بیج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بیخے کی حلاوت عطا فرمائے۔ آمین۔

حضرت عليم الأمت رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه گناہوں كى لذت كى مثال الی ہے جیسے خارش زدہ کو خارش کرنے میں لذت آتی ہے۔ اور کھجانے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ لیکن وہ لذت صحت کی لذت نہیں ہے۔ وہ بیاری کی لذت ہے۔ اس کئے کہ زیادہ کھجانے کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ اس جگہ پر زخم ہوجائے گا۔ اور زخم کی اور جلن کی جو تکلیف ہوگی، اس کے آگے خارش کرنے کی لڈت کی کوئی حقیقت ، نہیں ہے۔ لیکن اگر خارش کرنے ہے زک گیا، اور یہ سوچا کہ خارش کرنے کے بعد زیادہ تکلیف ور گی، اس کئے کھجانے کے بجانے اس پر مرجم لگاتا وں، اور خارش کی کڑوی دوا کھاتا ہوں، تو اس دوا کے کھانے میں تکلیف تو ہوگی، کیکن مالآخر اس خارش ہے نجات ہوجائے گی۔ اور اس کے بعد صحت کی لڈت حاصل ہوجائے گی۔ اور وہ صحت کی لڈت اس خارش کی لڈت سے ہزار درجہ بہتر ہوگی۔ بالکل ای طرح گناہ کی لذّت بالکل بے حقیقت ہے، اور دھوکہ والی لذّت ہے۔ اس لذّت کو الله كے لئے چھو ژو۔ اور اس كے بچائے تقوىٰ كى لذت حاصل كرو، پھرد يھوك الله تعالی کہاں ہے کہاں چہنجاتے ہیں۔ ارے یہ خواہشاتِ نفسانی تو پیدا ہی اس کئے کی منی جی کہ ان کو کیلا جائے۔ اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ الله تعالی اپی رحمت سے اور اپنے فضل و کر جاگزیں فرمائے۔ آمین

### جوانی میں خوف اور بردھانے میں امید

بہرطال، ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ ہے خوف بھی رکھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ جوانی کے دور میں اگر خوف کا غلبہ ہو تو زیادہ بہترہ، کیونکہ جوانی کے دور میں جب آدی کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح چل رہے ہوں، قوی مضبوط ہوں، اور آدی ہر قتم کے کام کرسکتا ہو تو اس وقت گناہوں کے داعیے بھی دل میں بہت پیدا ہوتے ہیں اور گناہوں کے محرکات بھی بہت ہوتے ہیں اور گناہوں کا نقاضہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس زمانے میں اس کے دل میں اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا زیادہ فائدہ مند ہے تاکہ وہ خوف انسان کو گناہ ہے باز رکھے۔ البتہ جب آدی ہو ڈھا ہوجائے اور آخری عمر میں پنچ جائے تو اس وقت اللہ جب آدی ہو ڈھا ہوجائے اور آخری عمر میں پنچ جائے تو اس وقت اللہ جارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اس پر غالب ہوئی چاہئے تاکہ وہ مایوی کا شکار نہ ہو۔

## دنیا کانظام خوف پر قائم ہے

آئ کل لوگ ہے جھتے ہیں کہ یہ خوف خدا کوئی حاصل کرنے کی چیز نہیں، چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میاں تو ہمارے ہیں، ان سے کیما خوف اور کیما ڈر؟ وہ تو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اور قرآن کریم ہیں بار بار فرما رہے ہیں کہ وہ غفود دحسم ہیں۔ تو پھر ان سے ڈر اور خوف کیما؟ ظاہر ہے کہ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر خوف فیدا کو حاصل کرنے کی ضرورت کا احساس کیے ہوگا؟ ای کا نتیجہ ہے کہ آجکل لوگ غفلت میں گناہوں کے اندر منہمک ہوکر ذندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھے! یہ خوف ایسی چیز ہے کہ اگر بید نہ ہو تو دو بھی محنت نہیں طالب علم کو امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو وہ بھی محنت نہیں طالب علم کو امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو وہ بھی محنت نہیں طالب علم کو امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو وہ بھی محنت نہیں کرے گا۔ یہ خوف ہی اس سے محنت کروارہا ہے اور اس کو پڑھوا رہا ہے۔ اگر کسی

تخص کو ملازمت ہے برخواست کردئے جانے کا خوف نہ ہو تو وہ شخص اپنے فراکش انجام نہیں دے کا بلکہ خالی بیٹھ کر وفت ضائع کرے گا اور کام کرنے کی مصیبت اور تکلیف نہیں اٹھائے کا۔ اگر بیٹے کو باپ کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، مام آدمی کو قانون کا خوف نہ ، و تو اس کا بھیجہ لا قانونیت، انار کی اور فوضویت ہوگا جس میں کسی بھی انسان کا حق محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ آج آج آپ یہ جو بدامنی اور ب چینی کا طوفان دیکھ رہے ہیں کہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے اور نہ کسی کا مال محفوظ ہے، شاک کی آبرو محفوظ ہے، ذاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہورہی ہیں، اور آج انسان نہ کسی اور تجھم سے بھی زیادہ ہے حقیقت ہوگیا ہے، اس کی وجہ سے کہ ایک تو نوب خدا دلوں سے نکل گیا اور قانون کا خوف بھی اٹھ گیا۔ آج قانون دو دو جیے نوف خدا دلوں سے نکل گیا اور قانون کا خوف بھی اٹھ گیا۔ آج قانون دو دو جیے میں فروخت ہورہا ہے، بس بھیے خرج کرو اور قانون سے نکی جاؤ، اس کا سے نتیجہ ہے کہ یورے معاشرے میں فساد برہا ہے۔

## تحريك آزادي

#### میک نہیں ہے۔

### لال ٹونی کاخوف

ایک مرتبہ اس تحریک کے قائدین وفد بناکر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت! اگر آپ اس تحریک میں شامل ہوجائیں تو انگریز کو بہت جلد یہاں ہے بھایا جاسکتا ہے، آپ جو نکہ اس تحریک ہے الگ ہی اس کئے انگریزوں کی حکومت باقی ہے، لہذا آپ مارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوجائیں۔ جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو طریقتہ اختیار کیا ہے جھے تو اس طریقے سے اتفاق نہیں، اس لئے میں اس میں کیے شامل ہوں۔ اور آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ کئ سالوں سے یہ تحریک چلا رہے ہیں، مظاہرے کررے ہیں، ہر تالیں کررے ہیں، جلے جلوس نکال رہے ہیں، اس سے اب تك آب نے كيا فائدہ حاصل كيا؟ اس وفد ميں سے ايك صاحب نے كہا كه حضرت! اب تک آزادی نو حاصل نہیں ہوئی، لیکن ایک بہت بردا فائدہ حاصل ہو گیا ہ، وہ فائدہ بیہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ولوں سے لال ٹولی کا خوف نکال دیا ہے۔ اس زمانے میں بولیس کی لال ٹولی ہوا کرتی تھی اس لئے "لال ٹوبی" بول کر بولیس مراد ہوتی تھی۔ اب کسی آدمی کے ول میں بولیس کا خوف نہیں رہا۔ ورنہ پہلے مید حال تھا کہ اگر بولیس آجاتی تھی تو سارا محلّہ تھڑا جاتا تھا، اب ہم نے مظاہرے کرکے اور حر تالیں کرکے اس لال ٹولی کا خوف دلوں سے نکال دیا۔ یہ بہت بری کامیالی ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ اور رفتہ رفتہ جب ہم آگے بردھیں کے تو انگریز سے بھی نجات مل جائے گی۔

اس وقت حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بری تحکیمانہ بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ آپ نے لوگوں کے داوں سے لال ٹوٹی کا خوف نکال دیا ہے، آپ نے برا خراب کام کیا، اس لئے کہ لال ٹوٹی کا خوف دلوں سے نکال دینے کے معنی یہ ہیں کہ اب

چوروں اور ڈاکوؤں کے مزے آگئے، اب چور چوری کرے گااور اس کو لال ٹوپی کا خوف نہیں ہوگا، کم اڈکم خوف نہیں ہوگا، ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا اور اس کو لال ٹوپی کا خوف ان کے دلوں میں داخل آپ لال ٹوپی کا خوف ان کے دلوں میں داخل کردیتے تو بے شک بری کامیابی کی بات تھی، لیکن آپ نے لال ٹوپی کا خوف تو دلوں کے نکال دیا اور دو سرا خوف داخل نہیں کیا تو اب اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں بدامنی اور بے چینی پیدا ہوگی اور لوگوں کے جان و مال، عزت اور آبرو خطرے میں برجائیں گے۔ لہذا آپ نے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس کام پر میں آپ کی میں برجائیں کرسکا۔

## خوف دلول سے نکل گیا

یہ وہ بات ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساٹھ سال پہلے فرمائی تھی۔

لیکن آج اس بات کا کھلی آ تھوں مشاہرہ کرلیجئے کہ آج وہ خوف جب دل ہے نکل گیا تو اب بدامنی اور بے چینی کا ایک طوفان معاشرے پر مسلط ہے۔ ورنہ اُس زمانے کا یہ حال تھا کہ اگر بھی کسی بہتی میں کسی ایک آدمی کا بھی قبل ہوجاتا تو پورا ملک ہل یہ حال تھا کہ یہ قبل کیے ہوا؟ اور اس کی تحقیق و تغیش شروع ہوجاتی تھی۔ آج جاتا تھا کہ یہ قبل کھی اور مجھرے زیادہ بے حقیقت ہوگئی ہے، اس لئے کہ خوف دل سے نکل گیا۔

## خوف خدابيد اكرس

بہرمال، یہ خوف الی چیز ہے کہ اس پر سارے عالم کا نظام قائم ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو بدامنی، بے چینی اور لا قانونیت کا دور دورہ ہوجائے۔ اس لئے قرآن کریم میں بار بار فرمایا: اتقوا الله ، اتقوا الله تقویٰ اختیار کرو۔ اور تقوی کے معنی یہ بین کہ اللہ کے خوف سے اس کی معصیتوں سے بچنا۔ جس طرح دنیا کا نظام معنی یہ بین کہ اللہ کے خوف سے اس کی معصیتوں سے بچنا۔ جس طرح دنیا کا نظام

خوف کے بغیر نہیں چل سکتا، ای طرح دین کا مدار بھی اللہ کے خوف پر ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ خوف دل ہے مٹ جائے یا اس بیں کی آجائے تو پھر گناہوں کا دور دورہ ہوجائے، جیسا کہ آج ، تن آ تکھوں ہے دکیے رہے ہیں۔ قرآن کریم بیس کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ذکر ہے تاکہ ہر مسلمان ان باتوں کو بار بار سوچ اور ان کا دھیان کرے اور ان کے ذریعہ اپنے دل میں خدا کا خوف بیدا کرے۔

### تنهائي ميس الله كاخوف

پولیس کا خوف، قانون کا خوف یا سزا کا خوف یا جیل کا خوف الیی چیز ہے جو صرف دو سروں کے سامنے جرائم کرنے سے باذ رکھ سکتی ہے، لیکن جب خدا کا خوف دل میں اثر جاتا ہے تو پھر جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی وہ خوف انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے جبکہ کوئی اور دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ رات کی اندھیری ہے اور جنگل کی تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی مؤمن گناہ سے رائی دہا ہے تو اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز ہیں ہے، اللہ کا خوف اس کو گناہ سے باز رکھے بھوٹے ہے، اس کو گناہ سے باز رکھے ہوئے ہے۔

### روزه كى حالت ميں خوف ِ غدا

اس خوف فدا کا تجربہ کرکے دیکھ لیس کہ اس دور میں بھی آدمی کتناہی فاس اور فاجر اور گناہ گار ہو اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے۔ اب شدید گرمی پڑ رہی ہے، خت بیاس لگی ہوئی ہے، زبان باہر کو آرہی ہے، کمرہ بند ہے اور کمرہ میں اکیلا ہے، کوئی دو مرا شخص باس موجود نہیں اور کمرہ میں فرج موجود ہے۔ فرج میں محتندا بیانی رکھا ہوا ہے، اس وقت اس انسان کا نفس بیہ نقاضہ کررہا ہے کہ اس شدید ہیاس

کے عالم میں محنڈا پانی پی اوں، لیکن کیا آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس وقت فرج میں ہے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر پی لے؟ وہ ہرگز پانی نہیں ہے گا، حالا نکہ اگر وہ بانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہوگی اور کوئی اس کو احنت ملامت بھی نہیں کرے گا اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا۔ اور شام کو باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ افطاری کھالے تو کسی شخص کو بھی بھ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ تو ڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں ہے گا۔

اب بتائے! وہ کون ی چیز ہے جو اس کو بند کمرے میں بانی پینے سے روک رہی ہے، اللہ کے خوف کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو اس کو روک رہی ہے۔ چو نکہ ہمیں روزہ رکھنے کی عادت پر محنی ہے اس لئے اس عادت کے نتیج میں وہ خوف کار آمہ ہو گیا۔

## ہرموقع پر بیہ خوف پیدا کریں

اب شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح روزہ کی حالت میں بند کرے میں اللہ کا خوف شہیں بانی پیٹے ہے روک رہا تھا، بالکل ای طرح اگر نگاہ کا شدید تقاضہ ہو رہا ہے کہ وہ غلط جگہ پڑجائے تو اس شدید تقاضے کو بھی اللہ کے خوف ہے دباکر اس نگاہ کو روک لو۔ ای طرح نبیت کرنے یا جھوٹ بولئے کا شدید تقاضہ ہو رہا ہے، تو جس طرح روزے کی حالت میں اللہ کے خوف ہے بانی پیٹے ہے رک گئے تھے، ای طرح بہاں بھی غیبت اور جھوٹ ہے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ جب ولوں میں بیال بھی غیبت اور جھوٹ ہے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ جب ولوں میں بیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی بھی حالت میں اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ خوف خدا شریعت میں مطلوب ہے۔

## جنت کس کے لئے ہے؟

قرآن كريم من الله تعالى في فرمايا:

﴿ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهولي ◊ فان الجنه هي الماولي ◊ الله الماري الم

کیا بجیب الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے ایموا ہوں گاتو کس منہ ایموا ہوں گاتو کس منہ اینے پروردکار کے سامنے کھڑا ہوں گاتو کس منہ سے اپنے پروردکار کے سامنے جاؤں گا۔ اور بیہ خوف اتنا شدید بیدا ہوا کہ اس خوف کے نتیج میں اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات پر عمل کرنے سے روک لیا تو ابت انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایسے ہی انسان کے لئے جنت تیار کی گئی ہے۔

### جنن کے ارد گردمشقت

ایک حدیث بین صور اقدی علی الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا: ان المبحث فی نظر ما الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی علی الله علی الل

### عبادت سے استغفار کرنا

پھرجب اس خوف پس ترقی ہوتی ہے تو پھریے خوف صرف اص بات کا نہیں ہوتا کہ ہم ہے گناہ نہ ہوجائے بلکہ پھر اس بات کا بھی خوف پیدا ہوجاتا ہے کہ ہم جو عبادت کررہے ہیں وہ اللہ بحل شانہ کے شایانِ شان ہے یا نہیں؟ وہ عبادت اللہ تعالی کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟ گویا کہ وہ شخص ایسے اعمال بھی کررہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال ہیں، لیکن ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے شایانِ شان نہ ہو اور اس عمل میں کوئی گتائی اور بے اوبی نہ ہوگئ ہو۔ اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ عمل کرتا رہے اور در تا رہے، قرآن کریم نے فرمایا: تشجافی جنوبھم عن المصابع فررتا رہے، قرآن کریم نے فرمایا: تشجافی جنوبھم عن المصابع یہ عبی اللہ کے خضور کھڑے ہوگر عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت رہتے ہیں۔ اور اللہ کے خضور کھڑے ہوگر عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت رہتے ہیں۔ اور اللہ کے خضور کھڑے ہوگر عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت رہتے ہیں کیکن اس وقت بھی دل خوف سے خالی نہیں ہوتا بلکہ اپنے پروردگار کو خوف کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میرا عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟

### نيك بندول كاحال

ایک دو سری جگہ پر نیک ہندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں:
کانوا قلیلا من اللیل ما یہ جعون - وبالاسحارهم یستخفرون ولینی اللہ کے نیک بندے رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے حضور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت آتا ہے نؤ اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و الما سری کے وقت استغفار کوئے کا قوموقع نہیں ہے، اس لئے کہ استغفار تو کسی و اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلیہ و سلم اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلیہ و سلم اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلیہ و سلم اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ استعفار تو سلم سے بوچھا کہ استعفار تو سے بوچھا کہ استعفار تو سلم سے بوچھا کہ استعفار تو سلم سے بوچھا کہ بوچھا کہ استعفار تو سلم سے بوچھا کہ بوچھا کہ

گناہ کے بعد ہوتا ہے، یہ تو ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنی عبادت سے استغفار کرتے ہیں کہ جیسی عبادت کرنی چاہئے تھی ولیا کہ وہ لوگ اپنی عبادت کا جیسا حق ادا کرتا چاہئے تھا ویسا حق ہم سے ادا فریک عبادت ہم نہیں کرسکے، عبادت کا جیسا حق ادا کرتا چاہئے تھا ویسا حق ہم سے ادا فہ ہوسکا ما عبد نماک حق عبادت کئے۔ ہمر حال اللہ کے ان نیک بندوں کو صرف گناہ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ عبادت کے غلط ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے کہ سرف گناہ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ عبادت نے غلط ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے کہ سبیں یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔

### الله كاخوف بفترر معرفت

خوف کے بارے میں اصول ہے ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی کی جتنی معرفت زیادہ ہوگا، اور جتنا نادان ہوگا اتنائی خوف زیادہ ہوگا، اور جتنا نادان ہوگا اتنائی خوف کم ہوگا۔ اور جتنا نادان ہوگا اتنائی خوف کم ہوگا۔ دیکھتے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جو ابھی نادان ہے، اس کے سامنے بادشاہ آجائے یا وزیر آجائے یا شیر آجائے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لیکن جو شخص بادشاہ کا مرتبہ جانتا ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے تھڑاتا ہے اور کانچتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالی کی معرفت انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ تھی، اس لئے ان کے اندر اللہ تعالی کا خوف بھی زیادہ تھا۔

### حضرت حنظله رضى الله عنه اور خوف

حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتب پریشان اور ڈرتے ہوئے، کانیخ عصور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! "نافق حنطله " حنظله تو منافق ہوگیا۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیے منافق ہوگئے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیے منافق ہوگئے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے

یں اور جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں اور آخرت کا ذکر سنتے ہیں تو اس کے سنتے میں اول میں رفت اور گداز پیدا ہوتا ہے، اور دنیا ہے اعراض پیدا ہوجاتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوجاتی ہے۔ لیکن جب ہم گھرجاتے ہیں، بیوی بچوں سے ملتے ہیں، کاروبار زندگی میں لگ جاتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت باتی نہیں رہتی، بلکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں پر تھا جاتی ہے۔ لہذا بہل آگر ایک حالت اور باہر جاکر دو سری حالت ہو جاتی ہے، یہ تو منافق ہونے کی علامت ہے۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا حسط لمة اساعة ساعة اساعة اے حظالہ الحجرانے کی بات ہم، کسی وقت دل میں رفت نیادہ ہوگئی اور کسی وقت کم ہوگئ، اللہ تعالی کے بہاں اس پر مدار نہیں ہے، بلکہ اصل مدار اعمال پر ہوقت کہ انسان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔

### حضرت عمرفاروق رضى اللدعنه اورخوف

حضرت فاروق اعظم رضی الله عند اپنے کانوں سے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کا یہ ارشاد س چکے کہ عدر فی المجندة عرجت میں جائیں گے۔ اور یہ واقعہ بھی س چکے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا اور وہاں جت کی سرکی تو جت میں میں نے ایک بہت شاندار محل دیکھا، اور اس محل کے کنارے ایک خاتون بیشی وضو کررہی تھیں میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ جھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، وہ محل اتنا شاندار تھا کہ میرا دل چاہا کہ اندر جاکر اس محل کو دیکھوں، لیکن اے عمرا جھے تہماری غیرت یاد آئی کہ تم بہت غیور جاکر اس محل کو دیکھوں، لیکن اے عمرا جھے تہماری غیرت یاد آئی کہ تم بہت غیور انسان ہو۔ اس لئے میں اس محل کے اندر داخل نہیں ہوا اور واپس آگیا۔ جب حضرت فاروق یاعظم رضی الله عنہ نے یہ سنا تو روپڑے، اور عرض کیا کہ اور عضرت فاروق یاعظم رضی الله عنہ نے یہ سنا تو روپڑے، اور عرض کیا کہ اور عشرت فاروق یاعظم رضی الله عنہ نے یہ سنا تو روپڑے، اور عرض کیا کہ اور غیرت کروں گا۔

دیکھے احضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فربان ہے اپنے گئے جنت کی بشارت من چکے، اور جنت میں اپنے محل کے بارے میں من چکے، اس کے باوجود آپ کا بیہ حال تھا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ حضرت حذیفہ بن کمان رضی اللہ عنہ کی فدمت میں تشریف وفات کے بعد آپ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتادی بھی کہ حدیث میں فلال فلال شخص منافق ہے۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اسے حذیفہ! فدا کے لئے جمحے یہ بتادو کہ جمیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟۔ خیال یہ قدا کے لئے جمحے یہ بتادو کہ جمیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟۔ خیال یہ آرہا تھا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی بشارت دے دی تھی، کیک کہ ایک حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی بشارت دے دی تھی، کیک کہ جائے۔ دیکھئے! حضرت فاروق اعظم کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے۔ بہرحال، جس شخص کو جنتی جائے۔ دیکھئے! حضرت فاروق اعظم کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے۔ بہرحال، جس شخص کو جنتی دیادہ معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خوف جب تک دل میں کی نہ کسی درجے میں حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے!

### خوف پيداكرنے كاطريقه

اس خوف کو پیدا کرنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ چوہیں گھنٹوں میں سے کچھ وقت فجر کے بعد یارات کو سوتے وقت مقررا کرہے، پھراس وقت اس بات کا نفتور کرے کہ میں مررہا ہوں، بہتر مرگ پر لیٹا ہوا ہوں، اعزہ اور اقرباء جمع ہیں، میری روح نکل ربی ہے، اس کے بعد جھے کفن پہنائے کے بعد دفن کیا جارہا ہے، پھر فرشتے سوال و جواب کے لئے آرہے ہیں، اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ ان سب باتوں کا دھیان کرکے سوچ، جب روزانہ انسان یہ سب باتیں سوچ گاتو انشاء اللہ دل سے رفتہ رفتہ غللت اس لئے چھائی رفتہ رفتہ غللت اس لئے چھائی موق ہوجائیں گے۔ ہم پر غفلت اس لئے چھائی موق ہوجائیں ہے۔ ہم پر غفلت اس لئے چھائی دفتہ کے پردے اٹھنا شروع ہوجائیں گے۔ ہم پر غفلت اس لئے چھائی موق ہوجائیں ہے۔ ہم پر غفلت اس لئے چھائی دفتہ کے پردے اٹھنا شروع ہوجائیں ہے۔ ہم پر غفلت اس لئے چھائی دفتہ کے پردے اٹھنا شروع ہوجائیں ہے۔ ہم پر غفلت اس کے پیاروں کو مٹی

دے کر آتے ہیں، اپ کاندھوں پر جنازہ اٹھاتے ہیں، اور اپی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی ہیٹھے بیٹے دنیا ہے رخصت ہوگیا، اور اپی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں کہ جس دنیا کو جمع کرنے اور اس کو عاصل کرنے کے لئے مبح شام دوڑ دھوپ کررہا تھا، محنت اور مشقت ہرداشت کررہا تھا، لیکن جب دنیا ہے گیا تو ان کی طرف منہ موڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ہم یہ سجھتے ہیں کہ یہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ چیش آیا ہے، اپنی طرف دھیان نہیں جاتا کہ مجھے بھی ایک دن اس طرح دنیا ہے رخصت ہوتا ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ نطیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

#### ﴿ اكثرواذكرها ذم اللذات الموت ﴾

ای چیز کو کثرت ت یاد کیا کرو جو ان ساری لذّتوں کو ختم کرنے والی ہے لیعنی موت اس کو بھلاؤ نہیں، بلکہ اس کو کثرت سے یاد کرو۔ بہرحال، روزانہ صبح یا شام کے دفت ان چیزوں کا تھوڑا سا مراقبہ کرلے تو اس سے مطلوبہ خوف کا کچھ نہ کچھ حضہ ضرور بیدا ہوجاتا ہے۔

## تقذير غالب آجاتي ہے

ایک حدیث بیس حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تم بیس سے ایک شخص جنت والوں کے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہائے کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس وقت اس کے اوپر لکھی ہوئی تقدیم غالب آجاتی ہے اور وہ شخص بھر جہتم والوں کے اعمال شروع کردیتا ہے حتیٰ کہ آخر کار وہ جہتم میں داخل ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص ساری عمر جہتم والوں کے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جہتم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ حاتا ہے، اس وقت اس کے اوپر کبھی ہوئی تقدیم غالب آجاتی ہے اور اس کے بعد وہ حاتا ہے، اس وقت اس کے اوپر کبھی ہوئی تقدیم غالب آجاتی ہے اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

## اینے عمل پر نازنہ کریں

اس حدیث سے بیہ سبق ملا کہ کوئی شخص ایئے عمل پر ناز نہ کرے کہ میں فلاں عمل کررہا ہوں اور فلاں عمل کررہا ہوں، اس لئے کہ ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار نہیں، اعتبار نہیں، اعتبار نہیں، اعتبار نہیں فرمایا:

#### الماالعبرة بالحواتيم 4

لینی خاتمہ کا اعتبار ہے کہ خاتمے کے وقت وہ کیے اعمال کر رہا تھا، کہیں ایسانہ ہو کہ کسی عمل کی نحوست انسان کو جہتمیوں کے اعمال کی طرف لے جائے، اس لئے نیک عمل کرتے ہوئے بھی ڈرنا چاہئے۔

### بُرے عمل کی نحوست

لیکن ایک بات خوب سمجھ لینی چاہئے کہ اُس انسان سے جہتمیوں والے اعمال جبری طور پر نہیں کرائے جائیں گے تاکہ اس کی وجہ سے وہ جہتم میں چلا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ سارے اعمال اپنے اختیار سے کرتا ہے، مجبور نہیں ہوتا۔ لیکن ان اعمال کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچپلے سارے نیک اعمال کے اجر و تواب کو ختم کردیتی ہے، اور برے اعمال کی طرف انسان کو تھسیٹ کر لیے جاتی ہے۔ بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے وہ پیمر دو سرے گناہ میں بھی مبتلا ہوجاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جتال ہوجاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جتال ہوجاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جتال کے ہوجاتا ہے کہ اس کے موجاتا ہے کہ اس کے تیج میں اس کی ساری پیچلی ڈندگی پر پانی پیمرجاتا ہے۔ اس لئے کہ کیا بت یہ جھوٹا گناہ کسی بھی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بت یہ جھوٹا گناہ کی بھوٹا گناہ کی بھی جھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بت یہ جھوٹا گناہ کی بھی جھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بت یہ جھوٹا گناہ کی بھی تھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بت یہ جھوٹا گناہ کی بھی بھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بت یہ جھوٹا گناہ کی بھوٹا گناہ کی بھی بھوٹے گناہ کو ختم کردے۔ اور پھر کی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرلینا ہی اس

کو کبیرہ بنادیتا ہے، اور اس کا نفتر وبال سے ہوتا ہے کہ وہ گناہ دو مرے گناہ کو تحییجتا ہے، رفتہ رفتہ کچروہ گناہوں کے اندر جتلا ہوتا چلاجاتا ہے۔

### صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مثال

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے گناہ کی مثال الی ہے جیسے جھوٹی میں چنگاری، اور بڑا انگارہ۔ اب کوئی شخص یہ سوج کر کہ یہ تو چھوٹی می چنگاری ہے اور بڑی آگ اور بڑا انگارہ۔ اب کوئی شخص یہ سوج کر کہ یہ تو چھوٹی می چنگاری ہے اور بڑی آگ تو ہے نہیں، لاؤ میں اس کو اپنے صندوق میں رکھ لیتا ہوں، تو اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ وہ چھوٹی می چنگاری سارے صندوق اور کیڑوں کو جلاکر راکھ کردے گی۔

## بزرگوں کی گستاخی کاوبال

ای طرح اللہ والوں کی بے حرمتی کرنا، ان کی شان میں گتائی کرنا یا ان کا دل دکھانا یہ ایک چیز ہے کہ بعض او قات اس کی وجہ ہے انسان کی مُت اللی ہوجاتی ہے، للندا اگر کی اللہ والے ہے تمہیں اختلاف ہو گیا تو اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھو، لیکن اگر تم نے اس کی شان میں گتائی اور بے اوبی شروع کردی تو اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ بعض او قات انسان گناہوں میں بجنتا چلا جاتا ہے۔ میرے والہ ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، جس کا نام ساری عمر شخ ، بزرگ اور اللہ والے رہے، ہو کا جب مراک عورت ناک واقعہ لکھا ہے، جو کا دور ہی عرفی ، اور برے کا دور ہی عمر شخ ، بزرگ اور اللہ والے رہے ، اور پھرا چاتک مُت اللی ہوئی ، اور برے کاموں کے اندر جمتا ہو گئے۔ تو بعض او قات یہ چھوٹے ہے گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ کا ایک راب ہو تا ہے۔ کا می جب کر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کا می لئے کہا جاتا ہے کہ کی بھی گناہ کو چھوٹا سجھ کر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ سوء خاتمہ پر شخ ہوجائے۔ ای لئے تمام بزرگ بھیشہ خاتمہ بالخیری وعائیں کراتے

## نیک عمل کی برکت

اس کے برعکس بعض او قات ایہا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اعمال خراب ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اجانک اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی توفیق دیدی، اور پیہ توفیق بھی کسی نیک عمل کے نتیج میں ملتی ہے، مثلاً پہلے کسی چھوٹے نیک عمل کی توقیق ہو گئی اور پھر اس کی برکت نے اللہ تعالی نے مزید نیک اعمال کی توقیق عطا فرمادی، اور اس کے نتیج میں اس کے لئے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ ای وجہ سے حضور الذس ملى الله عليه وملم في قربايا: لا يتحقون احد من المعووف شید تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھے، کیا پہت کہ وہی نیکی تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کردے اور اس کی وجہ سے بیڑا یار ہوجائ۔ اور الله تعالی تمہاری مغفرت فرمادے۔ الله والوں کے ایسے بے شار واقعات ہیں کہ جھوٹی سی نیکی کی اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انقلاب پیدا فرمادیا۔ اس كئے جھوٹی سی نیکی كو بھی حقير مت مستجھو۔ اور ميں نے ایک رسالہ "آسان ایکال" ك نام سے لكي ديا ہے۔ جس ميں ايسے جيمو أ جيمو أ اعمال لكھ ديتے جي جن كي احادیث میں بری فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اگر انسان ان نیک کاموں کو کرلے تو اس كے نتیج میں اس كے نيك اعمال میں بہت زيادہ اضافہ ہو سكتا ہے۔ ہر مسلمان كو یہ رسالہ ضرور بر هنا چاہے اور ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی

### تقذير كي حقيقت

بعض لوگ اس حدیث کی بنیاد پر بیہ کہتے ہیں کہ جب تقدیم میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون شخص جنتی ہے اور کون ساشخص جبتی ہے تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ۔ اور گاتو وہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں

ہے کہ تم وہی عمل کروئے جو تقذیر میں لکھا ہے۔ بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تقذیر میں وہی بات <sup>لکھ</sup>ی ہے جو تم لوگ اہٹے اختیار سے کرو گے۔ اس کئے کہ تقذر يو علم اللي كانام ب اور الله تعالى كويهلے سے بيته تفاكه تم الني اختيار سے كيا مجھ كرنے والے ہو۔ لہذا وہ سب اللہ تعالى نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، ليكن تمہارا جنت میں جاتا یا جہتم میں جانا ور حقیقت تمہارے اختیاری اعمال ہی کی بنیاد پر ہوگا، بیہ بات نہیں ہے کہ انسان عمل وہی کرے گاجو تقریر میں لکھا ہے، بلکہ تقریر میں وہی لکھ دیا گیا ہے جو انسان اینے اختیار ہے عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اس اختیار کے مطابق انسان عمل کرتا رہتا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ تقدیر میں تو سب لکھ دیا گیا ہے، لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضى الله تعالى عنهم ف يوجه لياكه ففيما العمل يا دسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جب يه فيصله ، و دِكاكه فلال شخص جنتي اور فلال شخص جهنمي ، تو بيمر عمل كرنے سے كيا فائدہ؟ سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اعملوا فكل ميسرلما خلق له عمل كرتے رہو، اس لئے كه ہرانان كوون كام كرنا ووكا جس كے لئے وہ بيدا كيا كيا تھا۔ للذائم اپنے اختيار كو كام ميں لاكر عمل

## بے فکرنہ ہوجائیں

اس مدیث کو یہاں لانے کا خشاء ہے کہ آدمی ہے نہ سوپے کہ میں بڑے بڑے وظا کف اور تبیحات بڑھ رہا ہوں اور نوافل بڑھ رہا ہوں اور اپی طرف سے بوری شریعت پر چل رہا ہوں اس لئے اب میں مطمئن ہوجاؤں۔ ارے آخر وم تک انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہئے ، بلکہ یہ دھڑکا اور یہ خوف انسان کو لگا رہنا چاہئے کہ مہیں ایسانہ ہو کہ میری یہ حالت بدل جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

#### اندری راه می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباش

اس رائے میں تو ہروقت تراش خراش جلتی رہتی ہے، ہروقت اپ نفس کی گرائی کرئی پڑتی ہے کہ مہیں یہ غلط رائے پر تو نہیں جارہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بے فکر نہ ہونا کے فکر نہ ہونا ہے۔ فکر نہ ہونا جا سے فکر نہ ہونا جا ہے۔

## جہتم کاسب سے بلکاعذاب

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے ہاکا عذاب جس شخص کو ہوگا، وہ ہاکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے تلووک کے نیجے دو چنکاریاں رکھ دی جائیں گی، گران کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ کو ہورہا ہے۔ حالا نکہ اس کو سب سے ہاکا عذاب ہورہا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عذاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا ابو طالب کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور بھرت بہت کی تھی، لیکن آ ثر وقت تک ایمان نہیں لائے۔ اس لئے ان کو یہ عذاب ہوگا۔ والمثلہ سبحانہ اعلم۔

بہرحال، اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب سب سے ملکے عذاب کی وجہ سے یہ حال ہوگا کہ اس جنگاری کے نتیج میں اس شخص کا دماغ کھول رہا ہوگا تو جن کے لئے شدید عذاب کی وعید آئی ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جہتم کے اس عذاب کا انسان کہی تقور کرلیا کرے تو اس کے نتیج میں انسان کے اندر ڈوف پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے دل میں تقویٰ جاگزیں ہوتا ہے۔

### جہمیوں کے درجات

ایک حدیث میں مختلف جہتمیوں کا حال بیان فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جہتمی ایسے ہوں گے کہ جہتم کی آگ ان کے شخنے تک بینچی ہوگ۔ جس کے صرف تلووں میں چنگاری رکھی جائے گی اس کا حال تو آپ نے اوپر کی حدیث میں سن لیا۔ اگر وہ آگ مخنوں تک بینچ جائے تو اس کا کیا حال ہو گا۔ اور اجھن جہتمی ایسے ہون کے کہ جہتم کی آگ ان کے گھٹوں تک پینچی حالی ہوگی، حالی ہوگا۔ اور اجھن جہتمی ایسے ہون کے کہ جہتم کی آگ ان کی کم تک پینچی ہوئی ہوگی، موئی ، دئی۔ اور بھن ایسے ہوں کے کہ جہتمیوں کے مختلف مرجات ہیں۔ اند اور اجھن ایسے ہوں ایسے نامل کی حدیث تل بینچی ہوئی ہوگی۔ یہ اور اجھن ایسے ہوں ایسے نامل کی حدیث تک بینچی ہوئی ہوگی۔ یہ خرانے ، آگ ایس کی حذائلت و کرمے ہم ہوگی۔ یہ جہتمیوں کے مختلف و رجات ہیں۔ اند اعال ایسے انعال و کرمے ہم ہوگی۔ یہ جہتمیوں کے مختلف و رجات ہیں۔ اند اعال ایسے انعال و کرمے ہم ہوگی۔ یہ خرمانے ، آمین۔

### ميدان حشرمين انسانون كاحال.

یہ تو جہنم کا حال تھا، لیکن جہنم میں جانے سے پہلے جب میدان حشر میں بیٹی ہوگی، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہو گا؟ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رب العالمین کے سائے کھڑے ،وں گ، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے پینے میں آوھے کانوں تک زوبا ،وا ،وکا، کویا کہ کری کی شخص اپنے پینے میں آوھے کانوں تک زوبا ،وا ،وکا، کویا کہ کری کی شخت کی وجہ سے پینے نگلتے اتنا زیادہ ،وکیا کہ وہ آ ہ ہے کانوں تک بینے کیا۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ہوگوں کا اتنا پینے کے کا کہ وہ سرم ہاتھ زمین کے اندر بہہ کر جلا جائے گا۔ اور وہ بینے لوگوں کو ذھانیتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک بہنچ جائے گا۔

### جہنم کی وُسعت

ایک اور روایت میں حضرت ابو ہرنے قرضی اللہ عنه فرماتے ہیں که ایک مرتبه ہم لوگ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خذمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے یو چھا کہ تم جانتے ہو کہ بیہ کس چیز کے گرنے کی آوا ذہے۔ ہم نے عرض کیا کہ الله ورسوله اعلم الله اور اس کے رسول بی بہتر جائے میں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سے سترسال پہلے ایک بھر جہتم کے اندر بھینکا کیا تھا، آج وہ پھراس کی تہہ میں پہنیا ہے، یہ اس پھرکے کرنے کی آداز ہے۔ پہلے لوگ اس کو بہت مبالغہ سمجھتے تنے کہ وہ پھرستر سال سنر کرنے کے بعد تہہ میں پہنچا، کیکن اب تو سائنس نے ترقی کرلی ہے، چنانچہ سائنس کا کہنا ہے کہ بہت ہے ستارے ایے ہیں کہ جب ہے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی روشنی زمین کی طرف مفر کررہی ہے، کیکن آج تک وہ روشنی زمین تک نہیں سینجی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محکو قات اس قدر وسیع ہیں تو پھراس میں کیا بعد ہے کہ ایک پھر جہٹم کے اندر ستر سال سفر کرنے کے بعد اس کی تہد میں بہنچا ہو۔ بہرطال، اس صدیث کے ذریعہ جہنم کی وُسعت بتاانا مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہتم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

ان تمام احادیث کا حاصل ہیہ ہے کہ انسان مجھی مجھی اپنی موت کا اور جنت اور جبت اور جبت کی ان باتوں کا تصور کیا کرے۔ اس سے رفتہ رفتہ دلوں میں گداز اور خوف پیدا ہو کا۔ اس کے ذریعہ بھر نیک اعمال کا کرنا آسان ہوجائے گا اور گناہوں کو جیمو ژنا جسی آسان ہوجائے گا اور گناہوں کو جیمو ژنا جسی آسان ہوجائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ خوف پیدا فرمادے۔ اور کناہوں سے بیخے کی ہمت اور تو نیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين

•



موضوع خطاب رشددارول كساله الجها سلوك كيجية -

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منتم

صفحات : ۲۲

## لِسُمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّحْمَةُ

# رشنہ دارول کے سماتھ اچھا سلوک جیجئے

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا-اما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم فاعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى خلق الخلق، حتى اذا فرغ منه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، قال بلى قال: بذلك لك لك لك.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقراوا ان شئتم: فَهُلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تُو لَيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا ارْحَامَكُمْ ٥ أُولَئِكُ اللهُ عَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَاعْمَى ابْصَارٌ هُمْ . (الممن الله فَأَصَمَّهُمْ وَاعْمَى ابْصَارٌ هُمْ . (الممن

كتاب البروالصلة ، باب صلة الرحم)

### صله رحمی کی تاکید

حضرت ابو ہرریرة رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکوق کو پیدا فرمایا۔ تو اس سے فراغت کے بعد قرابت داری اور رشتہ داری کھڑی ہوگئی۔ دو سری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا پاید بکڑ کر کھڑی ہوگئ۔ اب سوال یہ ہے کہ قرابت داری اور رشته داری کس طرح کھڑی ہوگئی؟ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول الله صلى عليه وسلم ہى جان سكتے ہیں۔ ہم اس كى كيفيت نہيں بتلا سكتے اس كتے کہ قرابت داری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جسم ہو۔ لیکن بعض او قات اللہ تعالیٰ الی چیزوں کو جو جسم نہیں رکھتی ہیں۔ آخرت اور ملنا اعلیٰ میں جسم عطا فرما دیتے ہیں۔ بہر حال۔ وہ رشتہ داری کھڑی ہو گئی۔ اور عرض کیا کہ یا اللہ! یہ ایس جگہ ہے جہاں پر میں اینے حق کے پامال ہونے کی پناہ مانگتی ہوں۔ لیعنی دنیا میں لوگ میرے حمرتن کو پامال کریں گے۔ اس سے میں پناہ جاہتی ہوں کہ کوئی میرے حق کو یامال نہ رے --- جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں یہ اعلان کر دول کہ جو تخص تمہارے حقوق کو ضائع کرے گا، تو میں اس کو سزا دول كا، اور اس كے حقوق كو ادا جيس كروں گا۔ جواب ميں رشتہ دارى نے كہا: يا للہ! میں اس پر راضی ،وں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تمہیں ہے مقام اور درجہ دیتا ہوں۔ اور میہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے گا اور رشتہ داروں کے سانچے احجما سلوک کے ہے گاتو میں بھی اس کے ساتھ احجما سلوک کروں گا۔ اور جو شخص رشتہ درروں کے حفوق کو پامال کرے گا از بیں بھی اس کے حقوق کا خيال تهين رڪول گا۔

یہ واقعہ اور حدیث بیان کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر چاہر تو قرآن کریم کی ہے آیت پڑھ لو، جس میں اللہ تعالی نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

کیا ایسا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مجاؤ، اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ان کو بہرا اور اندھا بنادیا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کے لئے اللہ تعالی نے اتنی تخت وعید ارشاد فرمائی۔

### ایک اور آیت

یہ حدیث در حقیقت ان تمام آیات قرآنی کی تفییر ہے جن میں بار بار اللہ تعالی فی رشتہ داروں کے ماتھ فی رشتہ داروں کے ماتھ اچھا سلوک کرو۔ چناچہ خطبہ نکاح کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ہے آیت تلاوت کیا کرتے تھے:

﴿ وَاتَّقُو اللَّهُ الَّذِي تَسَائَلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ ﴾

(التاء:١)

یعنی اس اللہ ہے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم دو مروں اپ حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کے حقوق پامال کرنے ہے ڈرو۔ چنانچہ جب کوئی شخص دو مرے ہے اپنا حق مانگتا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کرمانگتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا یہ حق دیدو اور سے اس بات ہے ڈرو کہ کہیں ایسانہ ،و کہ تمہماری طرف ہے کسی رشتہ دارکی حق تعلنی ہوجانے۔ اور اس کے نتیج میں اللہ تعالی آخرت میں تمہیں عذاب دے سے آن کریم اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رشتہ داریوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کے بیان ہے اور اس کی تاکید ہے بھری مرابیاں۔

## "شریعت" حقوق کی ادائیگی کانام ہے

بات دراصل ہے ہے کہ "شریعت" حقوق کی ادائیگی کا دو سرا نام ہے، شریعت میں اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ کہ بندول میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف حقوق ہیں۔ مثلاً واالدین کے حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق، یووی کے حقوق، شوہر کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ ہڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ ہم سفروں کے حقوق ہیں۔ اس طرح پوری شریعت حقوق سے عبارت حقوق ہیں۔ ہم سفروں کے حقوق ہیں۔ اس طرح پوری شریعت حقوق سے عبارت ہے۔ ان حقوق میں ہے کی ایک کا بھی حق ادائیگی سے رہ جائے تو شریعت پر عمل ناتھ ہے۔ ان حقوق میں ہے کی ایک کا بھی حق ادائیگی سے رہ جائے تو شریعت پر عمل ناتھ ہے۔ ان حقوق میں ہے کی ایک کا بھی حق ادائیگی سے رہ جائے کو شریعت پر عمل ادھورا رہ ناتھ کے بندوں کا حق ادائے کیا تو دین کامل نہ ہوا۔ اور دین پر عمل ادھورا رہ گیا۔ ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ گیا۔ ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔

## تمام انسان آپس میں رشتہ دار ہیں

یوں اگر دیکھا جائے تو سارے ابن آدم اور سارے انسان آپس میں رشتہ دار بیں، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جدیث میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے باپ ایک ہیں، فیعنی حضرت آدم علیہ السلام، جن ہے ہم سب پیدا ہوئے۔ بعد میں آگے چل کر شاخیں ہوتی چلی گئیں، خاندان اور قبیلے تقسیم ہوتے چلے گئے۔ کوئی ہمیں جاکر آباد ہوا۔ اور کوئی کہیں۔ اور دورکی رشتہ داریاں ہوگئیں۔ جس کی وجہ سے آبس میں ایک دو سرے کو رشتہ دار نہیں سیجھتے۔ داریاں ہوگئیں۔ جس کی وجہ سے آبس میں ایک دو سرے کو رشتہ دار نہیں سیجھتے۔ ورئہ حقیقت میں تو سارے انسان ایک دو سرے کے قرابت دار اور رشتہ دار ہیں۔ البتہ کی کی رشتہ داری دور کی ہے۔ کئی رشتہ داری دور کی ہے۔ لیکن رشتہ داری طرف ہے۔ لیکن رشتہ داری طرف ہے۔

جو قریب ترین رشته دار ہوتے ہیں۔ جن کو عرف عام میں رشته دار مسمجها جاتا ہے۔ جیسے بھائی، بہن، چیا، تایہ، بیوی، شوہر، خالہ، ماموں، بایہ اور ماں — ان رشتہ داروں کے کچھ خاص حقوق اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ اور ان حقوق کی ایک بڑی وجہ سے بھی ہے کہ اگر ان رشتہ داروں کے حقوق تھیج طورادا کئے جائیں تو اس کے نتیج میں زندگی ہر امن اور ہر سکون ہوجاتی ہے۔ یہ لڑائی اور جھڑے میہ نفرتیں اور عادتیں، یہ مقدمہ بازیاں، یہ سب ان حقوق کو یامال کرنے کا جمیعہ ہوتی ہیں۔ اگر ہر شخص اینے اینے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے تو پھر بھی کوئی جھکڑا اور کوئی لڑائی نہ ہو، مجھی مقدمہ بازی کی نوبت نہ آئے۔۔ اس کئے اللہ تعالی نے خاص طور بربیہ تھم دیا کہ اگر تم ان حقوق کو ادا کرو کے تو تمہاری زندگی برسکون ہوگی — "خاندان" کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اگر "خاندان" متحد نہیں ہ اور خاندان والوں کے درمیان آئی میں محبین نہیں ہیں۔ آئی کے تعلقات ورست نہیں ہیں۔ تو یہ چیز بورے معاشرے کو خراب کرتی ہے۔ اور بورے معاشرے کے اندر اس کا فساد پھیلتا ہے، اس کے نتیج میں یوری قوم خراب ہوتی ے۔ اس وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خاص طور پر تھم دیا۔

## الله کے لئے اچھاسلوک کرو

ویے تو ہر ند بہ میں اور ہر اخلاقی نظام میں رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کا سبق دیا گیا ہے، اور ہر ند بہ والے یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اجھا سلوک کرو۔ لیکن حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے بارے ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جو تمام دو سرے ندا بہ اور اخلاقی نظاموں سے بالکل ممتاز اور الگ ہے۔ ا ۔ وہ اصول ہمارے دلوں میں جیھے جانے تو پھر بھی بھی رشتہ

داروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، اور ان کے ساتھ کھی بھی بدسلوکی نہ کریں — وہ اصول ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ اچھا بر تاؤیا اچھا سلوک کرو تو یہ کام ان کو خوش کرنے سے نیادہ اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے وقت ہے نیت ہوئی چاہئے کہ یہ اللہ تعالی کا تخم ہے اور اس عمل سے اللہ تعالی کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر اچھا سلوک فاطریہ سلوک کردہا ہوں، جب انسان اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر اچھا سلوک کریگا تو اس کالازی بھیجہ یہ ہوگا کہ میں تو اللہ تعالی کی خوشنود کے بی توقع نہیں رکھے گا۔ بلکہ اس کے ذھن میں سے ہوگا کہ میں تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دہا ہوں، میرے اچھے سلوک کے نتیج میں بیر رشتہ دار فوش ہوجا کیں۔ اور میرا شکریہ ادا کریں، اور کوئی بدلہ دیں تو وہ ایک نعمت ہے، لیکن اگر وہ خوش نہ ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کے بیکن اگر وہ خوش نہ ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ انجھا سلوک کرنا ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ انجھا سلوک کرنا ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ انجھا سلوک کرنا ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ انہ انجم دیا ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ انجھا سلوک کرنا ہے۔

### شكرىير اوربدلے كا تظارمت كرو

رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں ہر شخص سے کہتا ہے کہ سے حقوق ادا کرتا انچھی بات ہے، سے حقوق ادا کرنے چاہئیں۔ لیکن سارے جھڑے اور سارے فساد یہاں سے پیدا ہوئے ہیں کہ جب رشتہ دار کے ساتھ انچھا سلوک کر لیا تو اب آپ اس امید اور انتظار میں جیٹے ہیں کہ اس کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے اس حس سلوک کا بدلہ ملے گا، اور اس انتظار میں ہیں کہ وہ میرے حس سلوک کے بارے میں خاندان والوں میں چچا کرے گا، اور میرے گن میرے حس سلوک کے بارے میں خاندان والوں میں چچا کرے گا، اور میرے گن بدلہ دیا۔ تو اب آپ کی ہے آپ پوری نہ ہوئی۔ اس نے نہ تو شکریہ ادا کیا۔ اور نہ ہی بدلہ دیا۔ تو اب آپ کی در اس نے بلک کر پوچھا تک نہیں۔ اس کی ذبان پر بھی ساتھ ایسا سلوک کیا۔ لیکن اس نے لیک کر پوچھا تک نہیں۔ اس کی ذبان پر بھی ساتھ ایسا سلوک کیا۔ لیکن اس نے لیک کر پوچھا تک نہیں۔ اس کی ذبان پر بھی دیا۔ اس کا میجہ سے بوا کہ دشکریہ "کالفظ ہی نہیں آیا۔ اس نے تو بھی بدلہ ہی نہیں دیا۔ اس کا میجہ سے بوا کہ دشکریہ "کالفظ ہی نہیں آیا۔ اس نے تو بھی بدلہ ہی نہیں دیا۔ اس کا میجہ سے بوا کہ دورا کہ دورا کی دورا کی دبان پر بھی بولہ ہی نہیں دیا۔ اس کا میجہ سے بوا کہ دورا کہ دورا کیا۔ اس کی نبیں آیا۔ اس نے تو بھی بدلہ ہی نہیں دیا۔ اس کا میجہ سے بوا کہ دورا کہ دورا کیا۔ اس کی نبیں آیا۔ اس نے تو بھی بدلہ ہی نہیں دیا۔ اس کا میجہ سے بوا کہ دورا کیا دورا کیا۔

آب نے اس کے ساتھ جو حس سلوک کیا تھا اس کے تواب کو ہلیا میٹ کردیا۔ آپ دل میں اس کی طرف سے ہرائی لے کر جیٹھ گئے، اور آئندہ جب بھی حس سلوک کرنے کا موقع آئے گاتو آپ یہ سوچیں گئے کہ اس کے ساتھ حس سلوک کرنے کا موقع آئے گاتو آپ یہ سوچیں گئے کہ اس کے ساتھ حس سلوک کرنے کے ساتھ کیا انجھائی کدوں۔ چنانچہ آئندہ کے لئے اس کے ساتھ حس سلوک کرنا چوڑ دیا۔ اور اجلک جو اس کے ساتھ حس سلوک کیا تھا۔ اس کا تواب بھی اکارت چوڑ دیا۔ اور اجلک جو اس کے ساتھ جو حس سلوک کیا تھا۔ اس کا تواب بھی اکارت کیا۔ اس لئے کہ اجلک بھی اس کے ساتھ جو حس سلوک کیا تھا۔ وہ اللہ کے لئے کیا تھا۔ اس لئے حضور ٹی گیا۔ اس لئے حضور ٹی میں کیا تھا۔ وہ تو صرف شیل اللہ علیہ وہ تو «شکریہ" اور "برلہ" لینے کے لئے کیا تھا۔ اس لئے حضور ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کی کے ساتھ حس سلوک کرو تو صرف کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کی کے ساتھ حس سلوک کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرو، اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے ساتھ بھی بدلے میں حس سلوک کرے گا۔ یا میرا شکریہ اوا کرے گا۔

## صلدر حمى كرنے والاكون ہے؟

ایک حدیث جو ہیشہ یاد رکھنی چاہئے۔ وہ سے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فرایا:

لینی وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو اپنے کی رشتہ دار کی صلہ رحمی کا بدلہ دے کہ دو سرا رشتہ دار میرے ساتھ جتنی صلہ رحمی کرے گا میں بھی اتن ہی صلہ رحمی کروں گا۔ اگر وہ نہیں صلہ رحمی کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو میں بھی کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو میں بھی کرون گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو میں بھی کرون گا۔ اس کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ شخص

ے کہ دو مراتو اس کا حق شائع کررہا ہے، اور اس کے ساتھ قطع تعلق کررہا ہے،
لیکن سے شخص پھر بھی اللہ کی وشاجو کی کی خاطراس کے ساتھ اچھا معالمہ کررہا ہے، یہ شخص حقیقت میں صلہ رئمی کرنے والا ہے اور صلہ رخمی کے اجر وثواب کا مستحق ہے۔

### ہمیں رسموں نے جکڑلیا ہے

آئ جب کی جواب دے گا کہ رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں۔ لیکن کون شخص ان جم ہے ہی جواب دے گا کہ رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں۔ لیکن کون شخص ان حقوق کو کس درجے ہیں کس طرح ادا کررہا ہے؟ اگر اس کاجائزہ لے کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ جمارے سارے معاشرے کو رسموں نے جگر لیا ہے، اور رشتہ داروں سے جو تعلق ہے وہ صرف رسموں کی ادائیگی کی حد تک ہے اس سے آگے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً آگر کی کے گھر شادی بیاہ ہے تو اس موقع پر اس کو کوئی تحفہ دینے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، یا دینے کی طاقت نہیں ہے تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ آگر تقریب میں خالی ہاتھ چلے گئے تو برا معلوم ہوگا۔ چنانچہ اب با دل تا خواستہ اس خیال سے تحفہ دیا جارہا ہے کہ آگر نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی۔ اور خاندان والے کیا کہیں سے تحفہ دیا تعارہا ہے کہ آگر نہ دیا تو ناک کٹ جائے گا کہ ہم نے تو اس کی شادی میں سے تحفہ دیا تھا۔ اور اس نے ہمیں کچھ نہ دیا۔ چنانچہ سے تحفہ دل کی محبت سے نہیں دیا جارہا ہے بلکہ رسم نوری کرنے کے لئے نام و نمود کے لئے دیا جارہا ہے "جس کا تھیہ جواکہ اس تحفہ دیے گا تو اب تو الما نہیں، بلکہ بنام و نمود کی نیت کی وجہ سے آلئا سے ہوا کہ اس تحفہ دیے گا تو اب تو الما نہیں، بلکہ بنام و نمود کی نیت کی وجہ سے آلئا سے بادہ اس تحفہ دیے گا تو اب تو الما نہیں، بلکہ بنام و نمود کی نیت کی وجہ سے آلئا اس تحفہ دیے گا تو اب تو الما نہیں، بلکہ بنام و نمود کی نیت کی وجہ سے آلئا اس تحفہ دیے گا تو اب تو الما نہیں، بلکہ بنام و نمود کی نیت کی وجہ سے آلئا اس تحفہ دیے گا تو اب تو الما نہیں، بلکہ بنام و نمود کی نیت کی وجہ سے آلئا اس تحفہ دیے گا تو اب تو الما نہیں، بلکہ بنام و نمود کی نیت کی وجہ سے آلئا

#### تقریبات میں "نیوند" دیناحرام ہے

ایک رسم جو ہمارے میں پھیلی ہوئی ہے، کسی علاقے میں کم اور کسی ملاقے میں کم اور کسی ملاقے میں کم اور کسی ملاقے میں زیادہ ب، وہ نئے "نیونہ" کی رسم۔ تقریبات میں لینے دینے کی رسم کو

"نیوت" کہا جاتا ہے، ہرایک کو یہ یاد ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے ہماری تقریب کے موقع پر کتنے چیے دیئے تھے، اور ٹیس کتنے دے رہا ہوں۔ بعض علاقوں میں تو تقریبات کے موقع پر باقاعدہ فہرست تیار کی جاتی ہے کہ فلال شخص نے اپنے چیے دیئے۔ بھراس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور کھر جس شخص نے اپنے چیے دیئے۔ بھراس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھر جس شخص نے بیے دیئے ہیں۔ اس کے گھر جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوگی تو اب یہ ضروری ہے کہ جتنے بیے اس کے گھر جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوگی تو اب یہ ضروری ہے۔ چاہ قرض لے کردے، یا اپنا اور اپنے بچوں کا بیٹ کاٹ کر دے، یا اپنا اور اپنے بچوں کا بیٹ کاٹ کر دے، یا چوری اور ڈاکہ ڈال کردے، لیکن دینا ضرور ہے، اگر نہیں دے گاتو یہ اس معاشرے کابد ترین مجرم کہلائے گا۔ اے "نیوت "کہا جاتا ہے۔ دیکھے اس میں یہ بی صرف اس لئے دے جارہے ہیں کہ میرے گھر میں جب تقریب کا موقع آئے گاتو حرف اس لئے دے جارہے ہیں کہ میرے گھر میں جب تقریب کا موقع آئے گاتو بھی دے گا، لہذا "بدلہ" کے خیال ہے جو بھے دے جارہے ہیں یہ حرام قطعی ہیں، بھی دے گا، لہذا "بدلہ" کے خیال ہے جو بھے دے جارہے ہیں یہ حرام قطعی ہیں، قرآن کریم نے اس کے لئے "ربوا" کالفظ استعال فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْ بُو فِي اَمُوالِ النَّاسِ فَالَا يَرْبُو فِي اَمُوالِ النَّاسِ فَالَا يَرْبُو فِي اَمُوالِ النَّاسِ فَالَا يَرْبُو عِنْدُاللَّهِ وَمَا آتَيَتُمْ مِنْ ذَكُوةً تُويْدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَا وُلِيكُ هُمُ اللَّمُ ضَعِفُونَ ﴾ (١٠٥ قالُوم: ٣٩)

تم لوگوں کو نیونہ کے طور پر کو ہو کچھ ہدید یا تخف دیتے ہو (لیکن اس خیال ہے دیا کہ وہ میری تقریب پر یا تو اتناہی دے گا، یا اس سے زیادہ دے گا) تاکہ اس سے مال کے اندر اضافہ ہو، تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور جو زکوۃ یا صدقہ تم اللہ کی رضامندی کی نیت سے دیتے ہو تو اللہ تعالی ایے ادگوں کے مال میں چند در چند اضافہ فرماتے ہیں۔

#### تحفہ کس مقصد کے تحت دیاجائے؟

لہٰذا اگر کسی شخص کے دل میں خیال آیا کہ میرے ایک عزیز کے یہاں خوشی کا موقع ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایس کو کوئی مدید بیش کروں۔ اور اس کی خوشی

کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤل، اور مدید دیئے ہے "بدلہ" اور نام نمودا اور دکھاوا پیش نظر نہیں ہے۔ بلکہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس صورت میں تحفہ دینا اور بیسہ دینا اجر و ٹواب کا باعث ہوگا۔ اور یہ تحف اور بیے صلہ رحمی میں لکھے جائیں گے۔ بشرطیکہ ہدیے دیئے سالہ رحمی میں لکھے جائیں گے۔ بشرطیکہ ہدیے دیئے سالہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔

### مقصدجانجن كاطريقه

اس کی پھیان کیا ہے کہ مدید دینے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے یا"بدلہ"لیا مقصود ہے؟ اس كى بھيان سے كہ اگر مديہ ديئے كے بعد اس بات كا انظار لگا ہوا ے کہ سامنے والا شخص اس کا شکریہ ادا کرے، اور کم از کم بلٹ کر اتا تو کبدے آب کا بہت بہت شکریہ۔ یا اس بات کا انظار ہے کہ جب میرے گر کوئی تقریب ہوگی تو یہ تقریب کے موقع کوئی ہریہ تحفہ پیش کرے گا۔ یا اگر بالفرض تہارے ہاں كوئى تقريب مو تو وه كوئى مديد تخفد ند لائے تو اس دفت تهمارے دل ير ميل آجائے، اور اس کی طرف سے تمہیں شکایت ہو کہ ہم نے تو اتنا دیا تھا، اور اس نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ یا ہم نے زیادہ دیا تھا، اور اس نے ہمیں کم دیا۔ یہ سب اس بات کی علامت میں کہ اس دینے میں اللہ تعالی کی خوشنودی مقصود نہیں تھی۔ للغا دیا بھی، اور اس کو ضائع بھی کردیا۔ لیکن اگر بدیہ دینے کے بعد ذہن کو فارغ کر دیا کہ چاہے یہ میرا شکریہ ادا کرے یانہ کرے۔ میرے پہال تقریب کے موقع پر چاہے دے یانہ دے، لیکن مجھے اللہ تعالی نے دینے کی توقیق دی تو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے رشتہ داروں کی خوشی کے موقع پر اس کی خدمت میں ہدید بیش کردیا۔ نہ تو مجھے شکریہ کا انظار ہے، اور نہ بدلے کا انظار ہے، اگر میرے گھر میں تقریب کے موقع يربيه کھ بنہ دے تو بھی ميرے دل ير ميل نبيں آئے گا۔ ميرے دل يس شکایت پیدا نہیں ہوگی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بدید اللہ کی رضامندی کی فاطردیا گیاہ، یہ بدیہ دینے والے اور لینے والے دونوں کے لئے مبارک ہے۔

#### "بربيه" حلال طيب مال ي

ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محر شفیع صاحب رحمة الله عليه فرمایا كرتے تھے كد كى مسلمان كا وہ بديد جو خوش دلى اور محبت سے ديا كيا ہو۔ نام دنمود كے لئے ند دیا گیا ہو، وہ بربیہ کا کات میں سب سے زیادہ حلال اور طبیب مال ہے، اس کئے کہ جو بید تم نے خود کملیا ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ کہیں اس مال کے کمانے میں کہ تم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو۔ یا کوئی کو تاہی ہو گئی ہو، جس کے نتیج میں اس کے حلال طیب ہونے میں کی رہ گئی ہو، لیکن اگر ایک مسلمان تمہارے پاس اخلاص و محبت کے ساتھ اور محض اللہ کی خاطر کوئی ہدیہ لے کر آیا ہے۔ اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہدید کی بہت قدر فرمایا کرتے تھے۔ ای وجہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بدید دیے كے اصول مقرر تھے۔ اور بدید كى آب بہت قدر فرمایا كرتے تھے، اور با قاعدہ اہتمام كرك اس كواية كى مصرف ميں خرچ كرنے كى كوشش كرتے تھے كه نيه ملمان كاحلال طبيب مال ہے جو اس نے اللہ تعالی كی خاطر دیا ہے، اس لئے بيال برى بركت والا ك \_ برحال، جو بديه الله ك لئة ديا جائ وه دين والے ك كے لئة بھی مبارک، لینے والے کے لئے بھی مبارک، اور جس بدید کا مقصد حرص ہو اور نام و نمود ہواس میں نہ دینے والے کی لئے برکت، اور نہ لینے والے کے لئے برکت

### انتظاركے بعد ملنے والامدیہ بابر کت نہیں

جی کہ حدیث شریف میں یہ تک بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کا کسی شخص کی طرف دہیان لگا ہوا ہے کہ فلال شخص میرے پاس ملاقات کے لئے آئے گا مجھے ہدیہ بیش کرے گا۔ اب آپ کو اس کے آنے کا اشتیاق اور انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں اس ہدیہ کے اندر برکت نہیں ہوگ۔ اور جو ہدیہ طلب کے بغیر اور

انتظار کے بغیراس طریٰ آپ او ماات کہ اندہ تعالی نے کسی بندہ کے دل میں سے خیال اللہ کہ دہ تمہیں ہدیہ چین ارے۔ اس نے دہ ہدیہ لا کر پیش کردیا۔ وہ ہدیہ بری برکت والا ب۔ کویا کہ اشتیاق اور انتظار ہے اس ہدیہ کی برکت میں کمی آجاتی ہے۔ اس لئے کہ ہدیہ آف ہے ہے۔ اس لئے کہ ہدیہ آف ہے ہے۔ اس لئے اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس لئے اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس لئے اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس کے اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس کے اس میں اتنی برکت نہیں ہوگئی۔

#### ایک بزرگ کاواقعہ

ا یک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے جو بزے اللہ والے ورولیش بزرگ تھے، اور اللہ والوں پر بڑے بڑے گئین حالات چیش آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان پر فاقوں کی نوبت آئی۔ کی دن سے فاقہ تھا، اور مریدین اور معتقدین کی مجلس میں وعظ فرمارہ تھے، آواز میں بہت کمزوری تھی۔ آبستہ اور بہت آواز سے بیان فرمارے تھے۔ مجلس میں ایک مرید نے: ب یہ حالت دیکھی تو سمجھ سے کہ بھوک کی شدت کی وجہ ہے یه کنروری ہے۔ شاید ان یہ فاقے کزر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس خیال ہے مجلس ہے اٹھ کر جد سے کے کہ میں نیخ کے لئے کھانے کا انظام کروں۔ تھوڑی وہر کے بعد کھانا ك كر اور ايك نقال بين اكاكر شيخ كي خدمت مين حاضر ۽ وئے۔ كھانا ، مكير كه شيخ نے تھوڑی دریال کرئے فرمایا کہ نہیں۔ یہ کھانا لے جاؤ۔ میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ مرید کھانا لے کرواپس طلے گئے ۔ آجکل کے مریدوں کی طرح کوئی ہوتا تو وہ اسرار کرتا کہ نہیں تی۔ آپ ہے کھانا ضرور کھائیں۔ مگروہ مرید جانیا تھا کہ شخ كامل بيں۔ اور يَشِينَ كامل كا حكم بے جوں و جرا مانا چاہئے۔ اور وہ كھانے سے انكار تكلفاً نہیں کررہے ہیں بلکہ کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کھانا لے کروایس چلا گیا۔۔ پھر کچھ وفت گزرنے کے بعد مرید دوبارہ کھانا کے کر آیا۔ اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اب قبول فرما ليجيئه في في في فرمايا كه بال! اب مين قبول كرتا ،ون-

ابعار میں مرید نے بتایا کہ جب میں بہلی مرتبہ کھانا کے آیا، اور حضرت نے کھانے ہے انکار کردیا تو میرے ذہن میں سے بات آئی کہ حضرت والا کھانے ہے جو انکار کررہ ہیں۔ اس کی وجہ سے ہے کہ جب میں کھانا کینے کے لئے مجنس ہے اٹھے کر نیا نؤ حضرت والا کے دل میں بیہ خیال آیا کہ شاید ہیہ میری کمزوری دیکھے کر سمجھے کیا اور شاور یہ میرے کھانے کا بندوبست کرنے گیا ہو، جس کی وجہ ہے کھانے کا انظار لگ "بر لندا جب میر کھاتا لے کرتہ تو دہ کہ تا انتظار اور اشتراق کے عالم میں اور اور یہ حدیث سامنے تھی کہ ہو مدیہ انظار اور اشتیاق کے عالم میں ہے اس مدیہ میں بركت نميس موتى، اس كئے انہوں نے وہ كھانا قبول كرنے سے انكار كر ديا۔ چنانچہ وہ کھانا لیے کرمیں واپس جلاگیا۔ تاکہ ان کا انتظار اور اشتیاق ختم ہو جائے، کچر تھو زی در کے بعد میں وہی کھانا لے کر دوبارہ حاضر ہوگیا تو اب بدیہ قبول کرنے میں جو ر کاوٹ متمی۔ وہ ختم ہو گئی متمی۔ اس کئے شنخ نے اس کو قبول فرمالیا ۔۔ جو حال الب مدید میں انتظار لگ جانے، یا اس کے دیئے میں نام نمود اور شہرت کی نیت کرلی جائے۔ یا س نے بہ لے میں طمع اور اور تی پیدا ہوجائے۔ تو بہ چیزیں مدیبے کی برکت اور نور کو زا کل له وی با-

#### بدبيه دو محبت بره هاؤ

سدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نه ارتباد فرمایا: الله علیه وسلم نه ارتباد فرمایا:

(المؤطا، في حسن الحق، باب ماجاء في المباجرة؛

ایک، دو سمرے کو ہدیہ دیا کرو تو تم ہارے در میان آلیں میں محبت بینا ، ویا۔ بنان یہ محبت اس وقت بیدا ہوگی جب اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ ہدیہ دیا جارہا ، و قرابت داری کا حق ادا کرنے کے لئے ، اپنی آخرت سنوار نے کے لئے اور اللہ کے سائٹ سرخ رو ہونے کے لئے وہ ہدیہ دیا جارہا ہو۔ لیکن آج ہم لوگ ان مقاصد کی لئے ہدیہ نہیں ویے۔ جنانچہ شادیوں کے موقع پر دیکھ لیس کہ سمر نبیت سے تحفہ دیا

جارہا ہے۔ صرف رسم پوری کرنے نے لئے تحفہ دیدیں گے۔ لیکن رسم کے علاوہ کمی کوئی تحفہ کی رشتہ دار کو دینے کی توثین نہیں ہوتی۔ چنانچہ بعض او قات مردول کے دل میں خیال بھی آتا ہے کہ فلال عزیز کو فلال تحفہ دیدیں آ اکثر خوا تین ایٹ شوہر کو یہ کہہ کر روک دیتی ہیں کہ اس وقت تحفہ دینے ہے کیا فائدہ؟ ان کے بال فلال تقریب ہونے والی ہے۔ اس موقع پر تحفہ بیش کریں گے تو ذرا نام بھی ہو جائے گا۔ اور اس وقت اپنا ہو جھ بھی اترے گا۔ اس وقت دینے کیا فائدہ اولا تا کہ حمارہ فائدہ قواس وقت دینے میں ہو نائدہ فائد میں کی تقشع اور مارہ فائدہ تو اس وقت دینے میں اللہ کی خاطرا ہے کی عزیز یا دوست کو خوش کرنے کی ایک کے لئے تحفہ دینے کا دائی صحیح موقع ہے۔ ای وقت کے لئے تحفہ دینے کا دائی صحیح موقع ہے۔ ای وقت کے لئے تحفہ دینے کا دائی معیم موقع ہے۔ ای وقت

### نیکی کے نقاضے پر جلد عمل کرلو

بررگوں نے فرمایا کہ جنب دل میں کسی نیک کام کرفے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ فلان نیک کام کر والو۔ اس کام کو ملاؤ کہ فلاں نیک کام کرلوں تو اس نیک کام کو جتنا جلد ہو سکے کر والو۔ اس کام کو ملاؤ نہیں، آئندہ کے لئے اس کو مؤخر اور ملتوی نہ کرو۔ اس لئے کہ نیک کام کرفے کا بیا شوق جس اظلام اور جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خدا جانے وہ شوق کل کو باتی رہے یا نہ رہے، کل کو موقع ملے بیا نہ ملی، اس لئے فورا اس شوق پر عمل کراہے۔

### فیکی کانقاضہ اللہ کامہمان ہے

مارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان ساحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ مدنیکی کا داعیہ" اللہ تعالی کا مہمان ہے اور صوفیاء کرام اس کو "وارد" کہتے ہیں۔ یہ "دارد" اللہ تعالی کی طرف ہے آنے والا مہمان ہے۔ اگر تم نے اس مہمان کی "دوارد" اللہ تعالی کی طرف ہے آنے والا مہمان ہے۔ اگر تم نے اس مہمان کی

عزت ادر اکرام کیاتو یہ مہمان دوبارہ آئے گا۔ اور بار بار آئے گا، اور اگر تم نے اس مہمان کو دھتکار دیا، اور اس کا اکرام نہ کیا، مثلاً دل میں نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ لیکن اس خیال کو یہ سوج کہ جھٹک دیا کہ میاں چھوڑو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو تم نے اللہ کے مہمان کی تاقدری کی۔ اور بے عزتی کی، اس کا بھیجہ یہ ہوگا کہ وہ مہمان ناراض ہو جائے گا۔ اور آتا چھوڑ دے گا۔ اور اگر تم نے اس خیال پر عمل کرتے ہوئے وہ فیک کام کرلیا تو اللہ تعالی پھر دوبارہ اس مہمان کو تمہارے پاس کرتے ہوئے وہ داعیہ کی اور موقع پر کوئی اور نیک کام تم سے کرالے گا۔ اس کیجیبیں گے۔ اور وہ داعیہ کی اور موقع پر کوئی اور نیک کام تم سے کرالے گا۔ اس کیجیبیں گے۔ اور وہ داعیہ کی اور موقع پر کوئی اور نیک کام تم سے کرالے گا۔ اس کی عزیز یا دوست کو تحفہ اور ہریہ دیے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا۔ لیے جس وقت کی عزیز یا دوست کو تحفہ اور ہریہ دیے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا۔ بس ای وقت اس داعیہ پر عمل کر ڈالو۔

### مدسه كى چيزمت ويكھوبلكه جذبه ويكھو

پھر حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے ايك تعليم يه دى كه يه مت ويكھوكه بديه اور تفق كے طور پركيا چيز دى جارى ہے، بلكه يه ديكھوكه كى جذب كے ساتھ وہ تحف اور بديه ديا جارہا ہے، اگر چھوئى ى چيز بھى محبت ى چين كى جائے۔ يقيناً وہ اس بڑى چيز سے بڑار درجہ بہتر ہے جو صرف دكھاوے اور نام ونمود كے لئے دى جائے۔ اس لئے ايك حديث مي حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے فرماياكه:

﴿ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ﴾ ( تخارى كتاب الادب، باب لا تحقرن جارة لجارتها)

یعنی اگر کوفی بروس کوئی ہدیہ بھیجے تو اس کو بھی حقیر مت سمجھو، چاہے وہ ہدیہ ایک بکری کا پایہ بی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اس چیز کو مت دیکھو جو چیش کی جارہی ہے۔ بلکہ اس جذبے کو دیکھو جس جذبے کے ساتھ وہ چیش کی جارہی ہے، اگر محبت کے جذبے سے چیش کی جارہی ہے، اگر محبت کے جذبے سے چیش کی گئی ہے، اس کی قدر کرو۔ وہ ہدیہ تمہمارے لئے مبارک ہے۔ لیکن اگر بہت قیمتی چیز تمہیں ہدیہ میں دی گئی۔ مگرد کھاوے کے خاطر دی گئی۔ تو اس

میں برکت نہیں ہوگ۔ اس لئے اللہ کا کوئی بندہ تہیں کوئی چھوٹی ی چیز ہدئے میں دے تو اس کو مبارک سمجھ کر قبول کرلو۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عمواً چھوٹی چیز ہدیہ میں دینے میں دینے میں دکھاوا نہیں ہو تا۔ اس لئے کہ وہ چیز ہی معمولی ی ہے، اس میں کیا دکھاوا کریں۔ اور فیمتی چیز ہدیہ میں دینے میں دکھاوا آجاتا ہے۔ اس لئے ہدیہ میں اگر کوئی شخص چھوٹی چیز دے تو اس کی زیادہ قدر کرنی چاہئے۔

### ایک بزرگ کی حلال آمدنی کی وعوت

ميرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه به واقعه سایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ گھانس کاٹا کرتے تھے۔ اور گھانس نے کر ابنا گزارہ كرتے تھے، يوميد ان كى آمدنى جد يہے ہوتى تھى، ان كى تقتيم اس طرح كرر كھى تھى كه دو هي توايئ استعال مين لات، اور دو هي صدقه خيرات كرتے، اور دو هيے جو بحیت، ان کو دار العلوم دیوبند کے بڑے بڑے اکابر اور علماء کی دعوت کے لئے جمع کرتے۔ جب مجھ ہے جمع ہو جاتے تو علماء اور اکابر دیو برند کی دعوت کرتے۔ جن میں شيخ الهند حضرت موامانا محمود الحن صاحب رحمة الله عليه، حضرت مولانا رشيد احمد كنگوى رحمة الله عليه وغيره- به حضرات فرماتے تنے كه جميل سارے مبينے ان بزرگ کی وعوت کا انظار رہتا ہے۔ جبکہ بوے بوے دولت مند اور روساء بھی دعوت كرتے تھے، ان كا انظار نہيں رهتا تھا اس كے يه ايك اللہ كے بندے كى طلال طبیب کمائی سے اور خالص محبت فی اللہ کی خاطریہ دعوت کی جاتی تھی۔ اور اس میں جو نورانیت محسوس ہوتی وہ کسی اور دعوت میں نہیں محسوس ہوتی تھی۔ فرماتے تھے جب اس اللہ کے نیک بندے کی دعوت کھالیتے ہیں تو کئی دن تک دل میں نور محسوس ہوتا ہے۔ اور عبادت کرنے اور ذکر واذکار میں مشغول رہنے کی خواہش رہتی ہے ۔۔۔ بہرحال، چھوٹی اور معمولی چیز ہدید میں دینے میں اخلاص کی زیادہ توقع ہے بڑی چیز کے مقابلے میں، اس لئے معمولی ہدی کی زیادہ قدر کرنی جائے۔

#### مدید میں رحمی چیزمت دو

پھر ہدیہ دینے میں اس بات کا خیال رھنا چاہئے کہ ہدیہ اور تخفہ کا مقعد راحت پہنچانا اور اس کو خوش کرنا ہے۔ لہذا جو ہدیہ رسم پوری کرنے کے لئے دیا جاتا ہے، اس میں راحت کا یا خوش کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں رسم پوری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے ہدیہ میں صرف وہ رسی چیز ہی دی جاتی ہے، مثلاً یا تو مٹھائی کا ڈبہ دیدیا، یا کپڑے کا جو ڑا دیدیا وغیرہ، اگر اس مخصوص چیز کے علاوہ کوئی دو سری چیز کا دو سری چیز کے ایس کے تو یہ رسم کے خلاف ہوگئی، اور اس کو بطور ہدیہ دیتے ہوئی شرم آئے کی کہ یہ جہ لیکن جو شخص اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ کوئی ہدیہ دے کا وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ میں وہ چیز اس کو ہدیہ میں دول، تاکہ اس کے ذریعہ اس کو فائدہ اور راحت پہنچ۔

### ایک بزرگ کے عجیب ہدایا؟

ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبلیقی ہائے تنا کے معروف حضرات میں سے تھے۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ سے بڑی محبت فرماتے، اور بکشرت اللہ علیہ آیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب یہ بزرگ حضرت والد صاحب سے ملنے کے لئے دار العلوم تشریف لاتے تو وہ ایسے بجیب و غریب چزیں ہدیہ میں لاتے کہ ہم نے ایسے ہدیے ہمیں اور نہیں دکھیے، مثلاً بحص کاغذ کا ایک دستہ لے آئے۔ اور حضرت والد صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب دیکھیے کاغذ کا دستہ آج تک کی نے ہدیہ بس پیش نہیں کیا۔ مگروہ اللہ کے بدیہ بال بیش کی مائذ کا دستہ آج تک کی نے ہدیہ بال پیش کی شاخ ان بدے جانے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کا ہروقت لکھنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ کاغذ ان بدے کام آئے گا۔ اور لکھنے کا جو نیک کام کریں گے۔ اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا، اور جھے بھی تواب لی جائے گا۔ بھی روشنائی کی دوات لاکر حضرت والد ضاحب کی ضدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی

دوات پیش کرے گا؟ لیکن جم شخص کے پیش نظرہدید کے ذریعہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جس شخص کے پیش نظرمامنے والے کو راحت اور آرام پہنچانا ہے۔ ای شخص کے دل میں یہ خیال آسکتا ہے کہ ایسا ہدید بھی پیش کیا جاسکتا ہے، اب اگر معمالی کا ذبہ ہدید میں پیش کر دیتے تو حضرت والد صاحب معمالی تو کھاتے نہیں تھے۔ وہ دو مرول کے کھائے میں آتی۔

### مدید دینے کے لئے عقل چاہئے

بہر حال ہمیہ اور تحفہ دینے کے لئے بھی عمل چاہئے، اور یہ عمل بھی اللہ کی رضا جو کی اور اظام سے ملی ہے، لیکن جہال ہمیہ دینے کا مقصد ریا اور نام ونمود جو۔ وہاں یہ عمل کام نہیں آئی۔ وہاں تو انسان رسموں کے یہ چھے پڑا رہتا ہے، وہ تو یہ سوچ گا اگر میں ہمیہ میں روشنائی کی دوات لے کر جاؤں گا تو بردی شرم معلوم جو گی، اگر مشمائی کا ڈب لے جاتا تو ذرا دیکھنے میں بھی اچھا لگا۔ آج ممارے پورے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے۔ اور اس طرح جکڑ لیا ہے کہ عرب اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کا جو معالمہ کرتے ہیں۔ اس کو بھی ان مرسموں نے جائے ہمیہ اور تحفید دینا بڑی اچھی چیز ہے، اور حضور رسموں نے جاہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہمیہ اور تحفید دینا بڑی اچھی چیز ہے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلم ہے۔ لیکن ہم نے اس کو رسموں کی جکڑ بہندی میں اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلم ہے۔ لیکن ہم نے اس کو رسموں کی جکڑ بہندی میں اگر اس کا ثواب غارت کیا، اس کا نور بھی غارت کیا، اور اس کی برکت بھی غارت کیا، اور اس کا ثواب غارت کیا، اور اس کی برکت بھی غارت کی توقع کے بغیر اگر دے گا تو اس اگر کوئی شخص خوش دی ہو تے بدلے اور شکریے کی توقع کے بغیر اگر دے گا تو ان شکرے اللہ اس پر اجر و چواب ملے گا۔

### ہر کام اللہ کے لئے کو

میہ تو بربیہ اور تھے کی بات تھی۔ اس کے علاوہ بھی عزیز و رشتہ داروں کے حقوق

ہیں، مثلاً کی کے دکھ دورہ میں شریک ہو گئے۔ کسی کی منرورت کے موقع پر اس کے کام آگئے وغیرہ، اس میں بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب کسی عزیز رشتہ دار کا کوئی کام کرو تو صرف اللہ کے لئے کرو۔ اور اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے کن گائے گا، یا میرا شکریہ ادا کرے گا۔ یا ججھے بدلہ دے گا اس کا کام بھی کرو گے، اور پھر بھی دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہوگی۔

#### رشته دار جھوکے مائندہیں

ہمارے معاشرے کی غلط فکر کی وجہ سے عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ "الاقارب كالعقارب" "اقارب" كے معنى بیں رشتہ دار، اور عقارب عقرب کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں بچھو۔ معنی سے ہوئے کہ رشتہ دار بچھو جیسے ہیں ہروتت ڈیگ مارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ مجھی راضی نہیں ہوتے، یہ مثل اس لئے مشہور ہوئی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب بھی حسن سلوک کیاتو اس امید کے ساتھ کیا کہ ان کی طرف سے جواب ملے گا۔ لیکن جب توقع کے مطابق جواب نہیں ملا تو اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ وہ بچھو ہونگئے ۔۔ اگر میہ حسن سلوک اس نیت سے کیاجاتا کہ میرے اللہ نے حسن سلوک کا تھم دیا ہے۔ اور میہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس وقت انسان میہ سوچتا ہے کہ بیہ رشتہ دار جواب دے یا نہ دے، لیکن اللہ توجواب دینے والا موجود ہے، اس لئے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لئے کیا ہے ۔۔۔ مزہ تو ای وقت ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرتے رہو، اور ان کی طرف ہے جواب نہ ملے، بلکہ الٹا جواب ملے، مگر پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اس نیت ہے گئے جاؤ کہ جس کے لئے کر رہے ہیں۔ وہ جواب دینے والا موجود ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمادیا کہ صلہ رحمی كرنے والا وہ شخص نہيں ہے جو بدلے كا انظار كرے، بلكہ صلہ رحمي كرنے والا وہ شخص ہے کہ دو مرے تو قطع رحمی کریں، لیکن بیا اس کے باوجود صلہ رحمی کرے۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کارشته دارول سے سلوک

حضور اقدس نی گریم عملی اللہ علیہ و سلم کو ویکھے کہ آپ نے رشتہ داروں کے علاوہ باتی سب رشتہ دار آپ کی جان کے دخمن اور خون کے بیاہ بیٹی سا کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کر نہیں ہیموڑی، یہاں تک کہ آپ نے بیٹی اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کر نہیں پیموڑی، یہاں تک کہ آپ نے بیٹی اور بیٹی کے بیٹے جو قریب ترین عزیز تھے، گر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں گئے جوئے تھے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف ہے، رشتہ داری کا حق ادا کرنے میں کوئی کو تاہی نہیں گی۔ چنانچہ فنح مکہ کے جوقع پر جب برلہ لینے کا وقت آیا تو آپ نے سب کو معاف کردیا، اور یہ اعلان فرمادیا کہ جو شخص حرم میں داخل جو جائے گا وہ بھی مأمون ہے، اور کی ہے بدلہ نہیں لیا، ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گا وہ بھی مأمون ہے، اور کی ہے بدلہ نہیں لیا، اور نہ کی ہے یہ تو آنے رکھی کہ وہ میرے حسن سلوک کا بدلہ دے گا۔ لہذا رشتہ داروں کی بدسلوکی پر حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا جھی سنت ہے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا جھی سنت ہے۔

### مخلوق ہے اچھی توقعات ختم کردو

ای گئے کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں بوب تجرب کی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ دنیا میں راحت سے رہنے کا حسرف ایک ہی نیز ہے۔ وہ یہ کہ مخلوق سے تو تعات ختم کردو ، مثال یہ تو قع رکھنا کہ علال شخص میرے ساتھ انھائی اے ، کا۔ فلال شخص میرے رکھ ، رد میں شریک ، دن کا ، فلال شخص میرے وکھ ، رد میں شریک ، دن کا ، ہے تمام تو تعات ختم کرکے صرف ایک ذات این اللہ جل شان ہے ، تع رکھو ، اس لئے لہ مخلوقات سے تو قع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی ایک فات آئے ان کی طرف سے کوئی ایک فات کو ایک کا ہے میں اور میں ایک ایک کا ہے کوئی تکایف تو تع میں ہوت کوئی تکایف خوش کی طرف سے کوئی تکایف خوش کی طرف سے کوئی تکایف

پنچ کی تو پھر رئج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کئے کہ اچھائی کی توقع تو تھی نہیں، تکلیف ہی کو توقع تو تھی نہیں، تکلیف ہی کی توقع تھی، وہ تکلیف توقع کے مطابق ہی ملی، اس لئے صدمہ اور رئج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اچھائی کی توقع کے بعد تکلیف پنچ تو صدمہ اور رئج بہت زیادہ ہوتا ہے کہ توقع تو یہ تھی اور یہ ملا، لہذا توقع کے بغیر جو اچھائی مل رہی ہے وہ سب بونس ہے۔

### دنیاد کھ ہی پہنچاتی ہے

دنیا کی حقیقت ہے کہ انسان کو دکھ ہی پہنچاتی ہے، اگر بھی خوشی اور منفعت حاصل ہوجائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور اگر دکھ آئے تو سمجھ لو کہ یہ تو آنا ہی تھا، اس لئے اس پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں — یہ بات بالکل سو فیصد درست ہے۔ اگر ہم اس بات کو پلے باندھ لیس اور اس پر عمل کرلیس بو تھر سارے شکوے اور شکایتیں ختم ہوجا کیں۔ اس لئے کہ یہ شکوے اور شکایتیں تو تھر سارے شکوے اور شکایتیں ختم ہوجا کیں۔ اس لئے کہ یہ شکوے اور شکایتیں تو تع رکھنی ہے اللہ تعالی ہے رکھو، مخلوقات سے توقع رکھنا چھو ڈرو گے تو انشاء اللہ راحت اور آرام میں آجاؤ شکے۔

#### التدوالول كاحال

ہمارے بردے یہ نسخہ بتا گئے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ نسخہ بتا دیا۔ اور آپ نے سن لیا۔ لیکن محض کہنے اور شنئے سے بات نہیں بنتی ہے، بلکہ اس بات کو دل میں بھا میں، اور اس کی مشق کریں، بار بار اپنا جائزہ لیس کہ ہم نے دو سروں سے کون کون کی توقعات باندھ رکھی ہیں؟ اور کیوں باندھ رکھی ہیں؟ اللہ سے توقعات کوں نہیں باندھیں؟ آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بھشہ ڈوش رہتے ہیں۔ اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بھشہ ڈوش رہتے ہیں۔ اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بھشہ ڈوش رہتے ہیں۔ ان کے اوپر بردے سے بردا غم بھی آجائے گا تو تھوڑا بہت رنج ہوگا، لیکن وہ غم ان کے اوپر مسلط نہیں ہوگا، اور وہ غم ان کو بے چین اور بے تاب نہیں کرے گا،

کیونکہ انہوں نے اپنے مالک سے اپنا تعلق جو ڑا ہوا ہے، مخلوق کی طرف نگاہ نہیں ہے۔ مخلوق سے توقعات نہیں، مخلوق سے کچھ نہیں مانگتے، جو کچھ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ سے کہ وہ ہمیشہ سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں۔

### ایک بزرگ کاواقعه

علیم الامت حضرت بھائوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بررگ کے بارے میں الکھا ہے کہ ان ہے کی نے بوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کیے مزاج ہیں؟ انہوں نے بواب دیا کہ المحدللہ بہت اچھا حال ہے، پھر فرمایا کہ میاں اس شخص کیا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کا نئات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیعنی میں وہ شخص ہوں کہ کا نئات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس کا نئات کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق ہو سات نوادہ عیش میں کون ہو سکتا ہوا ہوا کہ بوا کہ اس کا نئات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بلکہ ان کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے، آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کیے ہوجاتا ہے؟

ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بتادیا ہے، بس جو میرے اللہ کی مشیت وہی میری مشیت، اور اس کا تنات میں ہر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق میری مشیت، اور اس کا تنات میں ہر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہورہا ہے، اور میں نے اپنی انا کو منا دیا ہے اس لئے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہورہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہورہا ہے۔ اس لئے میں بڑا خوش ہوں، اور میش و عشرت میں ہول۔

#### بزرگول كاسكون اور اطمينان

بہر حال اللہ والوں کو جو سکون اور آرام اور راحت میسرے، جس کے بارے میں حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہماری عافیت اور سکون اور راحت کا پتہ چل جائے تو وہ بادشاہ تکواریں لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لئے آجائیں کہ یہ راحت اور سکون ہمیں دیدو۔ یہ سکون مخلوق سے نگاہیں ہٹائے سے اور مخلوق سے توقعات ختم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب مخلوق سے توقعات ختم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب مخلوق سے توقعات ختم مرف سے توقعات ختم ہوجاتی ہیں تو پھر و کھو کیا سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں صرف کہنے سننے سے حاصل ہوتیں، صحبت کے نتیج میں یہ چیزیں رفتہ رفتہ نشقل صرف کہنے سننے سے حاصل ہوتیں، صحبت کے نتیج میں یہ چیزیں رفتہ رفتہ نشقل موجاتی ہیں۔ اور انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہیں۔

#### خلاصه

خلاصہ بیہ ہے کہ عزیزوا قارب کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو اور محض دکھاوے کے لئے اور رسوم پوری کرنے کے لئے نہ ہو، اللہ تبارک وتعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



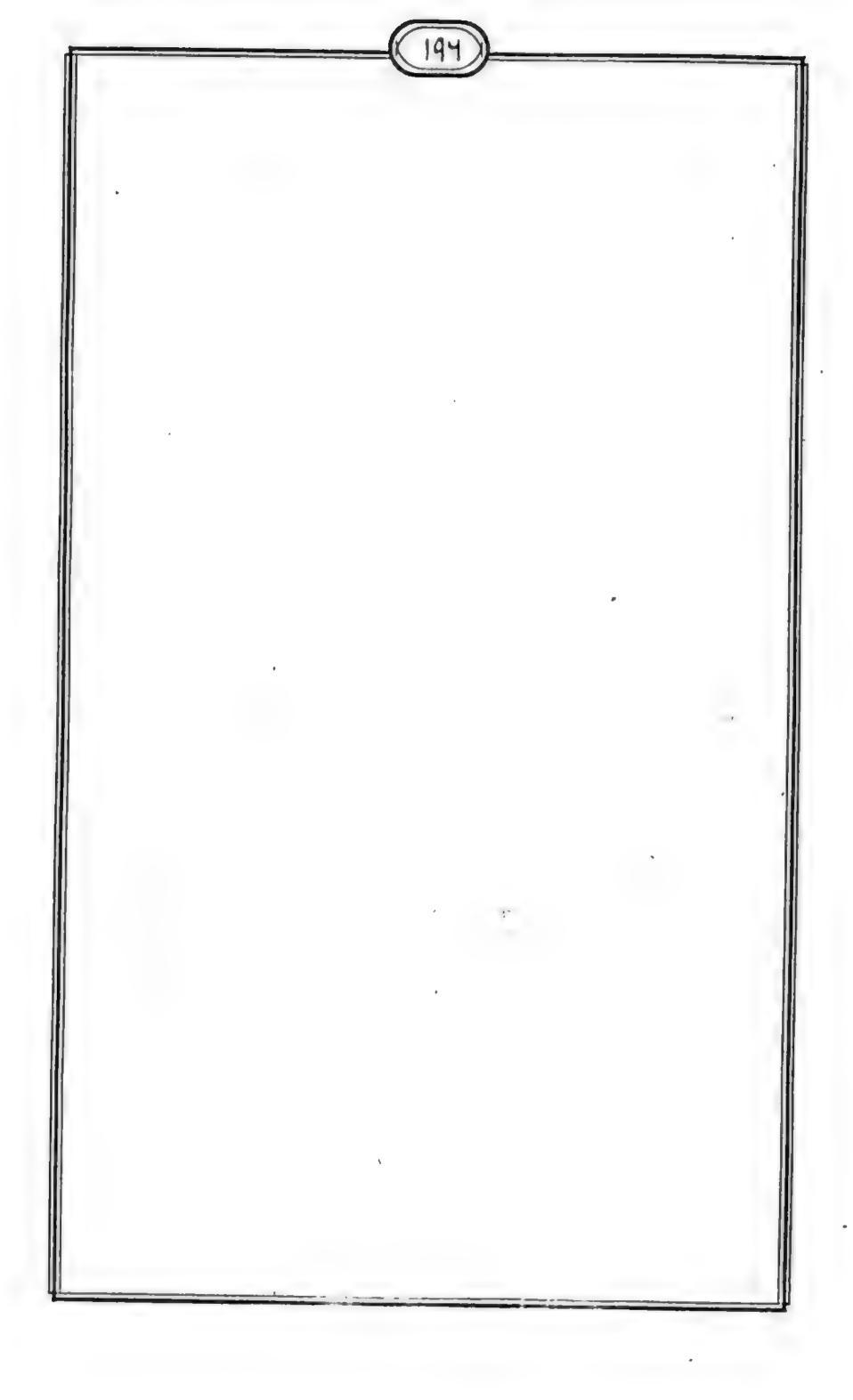



موضوع خطاب: مسلمان مسلمان محماني بهاتي

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منتم

صفحات : ۱۲

## 

# مسلمان مسلمان - بھائی بھائی

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذبالله من سرورانفسناومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لا اله الاالله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرا۔

### دو سروں کے ساتھ بھلائی کریں

ایک مسلمان کے لئے صرف اتن بات کافی نہیں ہے کہ وہ دو سرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اور اس کو ایذاء رسانی سے تکلیف نہ دے۔ اور اس کو ایذاء رسانی سے

بچائے۔ بلکہ اس ہے بڑھ کر ایک مسلمان کا کام ہے ہے کہ وہ دو سرے مسلمان کے کام آئے، اور اس کی ضرورت اور حاجت کو اپنی استطاعت کی حد تک پورا کرے، اور اگر کوئی مسلمان کی مشکل یا پریٹائی میں گرفتار ہے تو اس کو اور پریٹائی ہے نکالنے کی کوشش کرے، یہ بات بھی ایک مسلمان کے فرائش میں داخل ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے، تلاوت کی اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فربایا کہ 'مجملائی کا کام کرو، تاکہ تم کو فلاح اور کامیابی حاصل ہو''۔ بھلائی کے اندر سب کچھ آجاتا ہے۔ مثلاً دو سرے کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اس کے ساتھ حس سلوک کرنا، اس کے ساتھ حس سلوک کرنا، اس کے ساتھ رقم کا معالمہ کرنا، اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں خیراور بھلائی کے اندر داخل ہیں۔

#### ایک جامع صدیث

جو حدیث میں نے تلاوت کی، وہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عہمات مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہ تو مسلمان کی دو سرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ اور نہ اس کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ لینی نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ مئٹ کان فینی حاجیة انجیشه کان الملہ فی حاجیت ہو شخص اپنے کی بھائی کی کسی ضرورت کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہو۔ اس کا کوئی کام کررہا ہو۔ تو جب تک وہ اپنے بھائی کا کام کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اور اس کی حاجتیں پوری کرتے رہیں گے۔ ومئٹ اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اور اس کی حاجتیں پوری کرتے رہیں گے۔ ومئٹ فریج عین مسلمان سے کسی تکلیف یا مشقت کی بات دور کرے۔ لینی وہ کوئی ایسا کام کرتا ہوجائے۔ اور اس کی دشواری ایسا کام کرے جس سے کسی مسلمان کی مشکل آسان ہوجائے۔ اور اس کی دشواری اللہ تھیں دور ہوجائے تو اس دور کرنے والی تھیں دور ہوجائے تو اس دور کرنے والی تھیں۔ دور ہوجائے تو اس دور کرنے والی تھیں۔ دور ہوجائے تو اس دور کرنے والی تھیں۔ دور ہوجائے تو اس دور کرنے والے پر قیامت کے روز جو شخیاں آنے والی تھیں۔ دور ہوجائے تو اس دور کرنے والے پر قیامت کے روز جو شخیاں آنے والی تھیں۔ دور ہوجائے میں دور قرادیے ہیں۔

وَمَنْ مَسْلِماً سَنَوَهُ اللّهُ يُوهُ الْقِيامَةِ اور جو شخص كى مسلمان كى برده نوشى كرے مثلاً كى مسلمان كا ايك عيب پته چل كيا كه اس كے اندر فلال عيب عيب به فالال خرائي ہ، يا فلال گناه كے اندر جلا ہے۔ اب يہ شخص اس عيب كى برده بوشى كرے، اور دو سرول تك اس كو نہ پہنچائے تو الله تعالى قيامت كے روز اس كى برده بوشى فرمائيس كے اور اس كے گناہوں كو دُھانپ ديں گے۔ يہ بوى جامع صديث ہے اور متعدد جملول بر مشمل ہے۔ جس ميں سے جرجملہ ہمارى اور آپ كى شرورت توجہ چاہتا ہے، ان بر غور كرفے اور ان كو اپنى ذندگى كا دستور بنانے كى شرورت ہے۔

### مسلمان مسلمان كابھائى ہے

اس حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا۔ اس میں ایک اصول بیان فرمادیا کہ "الْسُسُلِمُ اَحُو الْسُسُلِمِ" یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ جو معالمہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ دو معالمہ ہوتا چاہئے۔ خواہ وہ مسلمان اجنبی ہو۔ اور بظاہر اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ بظاہر اس کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن تم اس کو اپنا بھائی سمجھو۔ اس ایک جملے کے ذریعہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے میں بھیلے ہوئے اختیازات اور تعصبات کی جڑ کا ف دی کہ بیہ تو فلاں دہن کا رہنے والا ہے۔ اور میں فلاں وطن کا رہنے والا ہوں۔ یہ فلاں زبان ہو گئے والا ہے۔ اور میں فلاں وطن کا رہنے والا ہوں۔ یہ تعلق رکھنے والا اس ایک جملے نے اس ایک جملے نے والا اس ایک جملے نے اس ان اختیازات اور تعصبات کی جڑ کاٹ جو آج ہمارے معاشرے میں بھیلے ہوئے ہیں۔ اس ایک جملے نے اس ان اختیازات اور تعصبات کی جڑ کاٹ جو آج ہمارے معاشرے میں بھیلے ہوئے ہیں۔ اس ایک جملے نے وطن کا باشندہ ہو۔ کی بھی ذبان ہو لئے والا ہے۔ وہ کوئی بھی ذبان ہو لئا ہوں ہولے وطن کا باشندہ ہو۔ کی بھی میں مشل کا بھائی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی ذبان ہولتا ہو۔ کی وطن کا باشندہ ہو۔ کی بھی میشے سے اس کا تعلق ہو، کی بھی ذبان ہولتا ہو۔ کی بھی میں ہو۔ کی بھی ذات یا نسل سے اس کا

تعلق ہو۔ ہر حالت میں وہ تمہارا بھائی ہے۔

### ایک کودو سرے پر فضیلت نہیں

ای بات کو قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالی نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ:

الله النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذُكُر وَأُنْشَى وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ ذُكُر وَأُنْشَى وَجَعَلْنَاكُمْ مُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمُ وَجَعَلْنَاكُمْ اللَّهِ الْمُرَاتِ: ١٣) عِنْدَ النَّالِمُ الْكُمْ (مورة الجرات: ١٣)

اس آیت میں بوری انسانیت کا بڑا عجیب منشور بیان فرمایا، فرمایا کہ اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، لینی تم سب کا سلسلہ نسب ایک مرد اور ایک عورت لینی حضرت آدم اور حضرت حوا علیهما السلام بر جاکر ختم و تا ہے۔ تم سب کے باب ایک ہیں، لینی حضرت آدم علیہ السلام، اور تم سب کی مان ا یک ہیں۔ حضرت حوا علیها السلام۔ جب سب انسانوں کے باب ایک، سب انسانوں کی ماں ایک، تو پھر کسی کو دو سرے پر فضیلت حاصل نہیں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ جب تمام انسان ایک باپ اور ایک مال کی اولاد ہیں تو اے اللہ ، پھر آپ نے مختلف خاندان اور مختلف قبیلے کیوں بنائے؟ کہ یہ فلال قبیلے کا ہے۔ یہ فلال خاندان كا ہے۔ يه فلال گروہ كا ہے۔ بيه فلال تسل كا ہے۔ بيه فلال زبان بولنے والا ہے۔ الله تعالى نے جواب دیا "لِتَعَارُفُوا" لینی یہ الگ الگ خاندان قبیلے اس لئے بنائے تأكه تم ايك دو مرت كو بيجان سكو، اگر سب انسان ايك زبان بولنے والے، ايك وطن ایک نسل ایک خاندان کے ہوتے تو ایک دو سرے کو پیچانا مشکل ہوجاتا۔ مثلاً تین آدمی ہیں، اور تینوں کا نام "عبد الله" ہے، تو اب تم پہیان کرنے کے لئے ان کے ساتھ شبتیں لگادیتے ہو کہ سے عبد اللہ کراچی کا رہنے والا ہے۔ بیہ لاہور کا اور بیہ بیتاور کا رہنے والا ہے۔ اس طرح ان قبیلوں ان نسبتوں اور شہروں کے اختلاف سے

ایک دو سرے کی پیچان ہوجاتی ہے۔ بس ای غرض کے لئے ہم نے مختلف شہر اور مختلف زبانیں بتائیں۔ ورن کی کو کسی پر فوقیت اور فضیلت نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک چیز کی وجہ سے فضیلت ہو سکتی ہے۔ وہ ہے '' تقویٰ ''جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ وہ ایک چیز کی وجہ سے فضیلت ہو سکتی ہے۔ وہ ہے '' تقویٰ شریف ہے۔ چاہے بظاہر وہ نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالی کے بہاں اس کی قیت بہت زیادہ ہے۔

### اسلام اور كفركافرق

حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كى سنت ديكھ كه ابولهب بو آپ كا بچا تھا۔ اور آپ كا فائدان كا ايك برا سروار، اس كا تو يہ حال ہے كہ قرآن كريم كے اندر اس كے اور لعنت آئى۔ اور الى لعنت آئى كه قيامت تك جو مسلمان بھى قرآن كريم كى تلاوت كرے گاوہ "تَبَّتْ يدًا ابِنى لَهَبِ وَتَبُّ" كے ذريعہ ابولہب پر لعنت بھيج تلاوت كرے گاوہ "تَبَّتْ يدًا ابِنى لَهَبِ وَتَبُّ" كے ذريعہ ابولہب پر لعنت بھيج گاكہ اس كے ہاتھ ٹو يس اور اس پر لعنت ہو۔ بدر كے ميدان ميں اپنے چاچا اور تايوں كے ساتھ جنگ ہورہى ہے، ان كے خلاف تكواريں اٹھائى جارہى ہے۔

#### جنت ميس حضرت بلال رضيطنه كامقام

دو سری طرف حضرت بلال رسنی اللہ تعالی عند جو حبشہ کے رہنے والے ساہ فام بیں۔ ان کو سینے سے لگایا جارہا ہے۔ بلکہ آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے بلال، وہ عمل تو ذرا بتاؤ جس کی وجہ سے میں نے آج کی رات خواب کے اندر جنت و کھی تو وہال تہمارے قدموں کی چاپ اور آھٹ اپنے آگے آگے سی سے ہوال بلال حبشی سے کیا جارہا ہے جو سیاہ فام ہیں، اور حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ اور جن کو سارے عرب کے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل میں دن یا رات

میں ونسو کرتا ہوں تو اس وضو سے دو چار رکعت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ (جس کو تحیة الوشو کہتے ہیں) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ جواب س کر اس کی تقدیق فرمائی کہ شاید یکی بات ہوگی جس کی وجہ اللہ تعالی نے تمہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ (صحیح بنحاری، فی التھ جد، باب فضل الطہور باللیل والنھار وفضل الصلاة بعدالوضو باللیل)

#### حضرت بالل رضيفية حضور على الله عنه الله عنون؟

بعض او قات خیال آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیے نکل گئے؟ جبکہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کوئی نہیں نکل سکتا؟ علاء کرام نے فرمایا کہ در حقیقت اس کی وجہ سے کہ حضرت بلال رمنی اللہ عنہ آگے اس کئے نہیں تنجے کہ ان کا درجہ حضور اقدی صلی الله عليه وسلم سے بڑھا ہوا تھا، بلکہ دنیا میں حضرت بلال رضی اللہ عنه کا معمول بيہ تھا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف کے جاتے تو حضرت بالل رضی الله عنه راسته رکھانے کے لئے آئے آئے کے طلع، ان کے باتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی۔ رائے میں اگر کوئی پھر ہوتا تو اس کو ہٹا دیتے ، اگر کوئی اور رکاوٹ ہوتی تو اس كو دور كردية، سامنے سے آنے والے لوگوں ير نظرر كھنے، تاكه كہيں ايبانه ہو كه ما منے سے کوئی دعمن آجائے، اور آپ کو تکلیف بہنچادے۔ چو نکہ حضرت بلال رضى الله عنه كامعمول يه تقاكه وه آب ك آك آك والله على الله تعالى نے جنت میں بھی وہی منظر و کھادیا کہ تم جمارے حبیب کی دنیا میں اس طرح حفاظت كرتے تھے۔ چلو جنت میں بھی ہم تہیں آگے رکھیں گے۔ اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اینے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ سالی دی۔

#### اسلام کے رشتے نے سب کوجو ژدیا

یہ عقام اس شخص نے پایا جس کو غلام کہا جاتا تھا، بیاہ فام اور حقیر سمجھا جاتا تھا،

نسل اور خاندان کے اعتبار ہے اس کی کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں "ابولہب" پر قرآن کریم میں لعنت نازل ہورہی ہے کہ تبتّ یکدا اِبی لیکٹ ورم کے رہنے والے "خطرت صہیب" تشریف لاتے ہیں، اور بڑا اونچا مقام پاتے ہیں۔ ایران کے رہنے والے حضرت سلمان فاری نے آگر اتا اونچا مقام پایا کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سکسکسان مِنّ مِنّا اللہ مِن سلمان فاری کے والے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سکسکسان مِنّا اللہ مِن سلمان فاری ہمارے گھر والوں میں شامل ہیں۔ اس طرح آپ نے وطن کے، نسل کے، رنگ کے اور ذبان کے بتوں کو تو ڈ دیا، اور یہ اعلان فرمادیا کہ ہم تو اس ایک اللہ کو مانے والے ہیں جس نے سارے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ راتھا اللہ مُؤمنون اِخُوة اور فرمایا کہ تمام مسلمان ہیں۔

جب آپ مرید طیبہ تشریف لائے اس وقت مدید طیبہ میں اوس اور خزرن کے قبیلوں کے درمیان لڑائی اور جنگ کی آگ سلگ رہی تھی، باپ جب مرتا تو بیٹے کو وصیت کرجاتا کہ بیٹا! اور سب کام کرنا، لیکن میرے وشمن سے انتقام ضرور لینا، زمانہ جاھلیت میں ایک لڑائی ہوئی ہے۔ جس کو "حرب بسوس" کہا جاتا ہے، چالیس سال تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرغی کا پچہ دو سرے شخص کے کھیت میں چلا گیا۔ کھیت کے مالک نے غصہ میں آگر مرغی کے پچہ دو سرے شخص کی کھیت میں تاکہ مرغی کے کو مارویا، مرغی کامالک ذکل آیا۔ جس سے زبانی تو تکار شروع ہوئی۔ اور پھر ہاتا پائی تک نوبت آئی۔ اس کے نتیج میں تکواریں نکل آئیں۔ اس کا قبیلہ ایک طرف اور و سرے کا قبیلہ ایک طرف اور مرغی کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اور ایک دو سرے کا قبیلہ ایک طرف، دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اور ایک مرغی کے بے پر چالیس سال تک متواتر یہ لڑائی جاری رہی۔ لیکن حضور اقدس صلی مرغی کے بے پر چالیس سال تک متواتر یہ لڑائی جاری رہی۔ لیکن حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم في تشريف لاف كے بعد ان كو ايمان كى اور كلمه لااله الا الله كى لئى مين بروديا كه ان كى درميان عداوت كى آگ محندى ہوگئ اور بعد ميں ان كو دكي مين بروديا كه ان كى درميان عداوت كى آگ محندى ہوگئ و مرے كے خون كى كريہ بية نہيں جلنا تھا كه بيه وہى لوگ ہيں جو آبس ميں ايك دو مرے كے خون كے بيات ہوتے نتے۔ اور ان كى درميان بھائى چارہ بيدا فرماديا۔ قرآن كريم في اى طرف اثارہ كرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَاذْ كُرُونِ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمُ اعْدَاءً فَالْفَ بَيْنَ قُلُونِ كُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخُوانًا ﴾ بَيْنَ قُلُونِ كُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخُوانًا ﴾ (سورة آل عراك: ١٠٣)

لین اس وقت کویاد کروجب تم آپس میں ایک دوسرے کے دیشن تھے۔ پھراللہ تعالی نے تم کو آپس میں بھائی ہمائی کا رشتہ ختم ہموجائے۔ اور پھردوبارہ ای جاھلیت کے طریقے کی طرف لوٹ جاؤ۔

### آج ہم ہید اصول بھول گئے

اس اصول کو ہمارے دلوں میں بٹھادے۔ آمین۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو کیا ہم اس مسلمان کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ ہر مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے۔ اور اپنا جائزہ لے۔ اگر ایسا برتاؤ نہیں کرتے تو پھر آج کے بعد یہ تہیہ کرلیں کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ اپنے بھائی جیسا سلوک کریں گے۔ اللہ تعالی اینے فضل سے یہ بات ہمارے اندر پیدا فرمادے۔ آمین۔

پھر صدیث کے اگلے جملے میں بھائی سیجھنے کی پہلی علامت بیہ بیان فرمائی کہ لاَی طلب کے ایک جملے میں بھائی سیجھنے کی پہلی علامت بیہ بیان فرمائی کہ لاَی طلب کہ الله اوہ بھی دو سرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لہٰذا وہ بھی دو سرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت اور آبرو پر کوئی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اس کے حقوق ضائع نہیں کرے گا۔

#### مسلمان دو سرے مسلمان کامدد گار ہوتا ہے

آگ فرایا کہ وَلَایہ کہ اُسِی جِمور ہے گا۔ اگر مسلمان کی مشکل میں مبتلا ہے۔ یا روید گار بھی نہیں جِمور ہے گا۔ اگر مسلمان کی مشکل میں مبتلا ہے۔ اور اس کو تہماری مدد کی ضرورت ہے تو کوئی مسلمان اس کو بے یارو مدگار نہیں جِمور ہے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ پیش مسلمان اس کو بے یارو مدگار نہیں جِمور ہے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ پیش آرہا ہے۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ میرا تو پچھ نہیں گر رہا ہے۔ اور یہ سوچ کر الگ ہوجائے۔ یہ کام مسلمان کا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان کے فرائنس میں یہ بات واظل ہے کہ آگر وہ کی دو سرے مسلمان پر مصیبت ٹوشے فرائنس میں یہ بات واظل ہے کہ آگر وہ کی دو سرے مسلمان پر مصیبت ٹوشے مسلمان کو وائن جم کے دائر ہو گئی رہا ہے۔ تو دو سرے مسلمان کو جائے کہ حتی الامکان اس کی پریشانی میں گرفقار پارہا ہے۔ تو دو سرے مسلمان کو چاہئے کہ حتی الامکان اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کو شش کرے۔ اور یہ نہیں جائے گا۔ یا میں گگ گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں چیش جاؤں گا۔

#### موجوده دور كاايك عبرت آموز واقعه

جس دورے ہم گذر رہے ہیں۔ یہ دور الیا آگیا ہے کہ اس میں انسانیت کی قذریں بدل تمیں۔ انسان انسان نہ رہا۔ ایک دفت وہ تھا کہ اگر کسی انسان کو چلتے ہوئے تھوکر بھی لگ جاتی اور وہ گریٹ تا تو دو سرا انسان اس کو اٹھانے کے لئے اور كفراكرنے كے لئے اور سمارا دينے كے لئے آگے براحتا۔ اگر سوك ير كوئى حادث پیش آجاتا تو ہر انسان آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے اس دور میں جو صورت ہو چکی ہے۔ اس کو میں اینے سامنے ہونے وألے ا یک واقعہ کے ذریعے بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ایک شخص کو عمر مارتے ہوئے چلی گئی۔ اب وہ شخص عمر کھاکر چاروں شانے حیت سوک یر گرگیا، اس واقعہ کے بعد کم از کم ہیں، پینس گاڑیاں وہاں سے گذر تنیں۔ ہر گاڑی والا جھانک کر اس گرے ہوئے شخص کو دیکھتا۔ اور آگے روانہ ہوجاتا۔ کسی اللہ کے بندے کو یہ آفیق نہ ہوئی کہ گاڑی ہے اتر کر اس کی مدد کرتا، اس کے باوجود آج کے لوگوں کو اینے بارے میں مہذب اور شائستہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ اسلام تو بہت آگے کی چیز ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ایک انسانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی از کر دیجے تو لے کہ اس کو کیا تکلیف میٹی ہے۔ اور اس کی جتنی مدد کرسکتا ہے کردے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمادیا کہ ایک سلمان ہیہ کام نہیں کرسکتا کہ وہ دو سرے مسلمان کو اس طرح بے یارو مددگار جھو ژ کر جا جائے۔ بلکہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اگر وہ دو سرے مسلمان کو کسی معیبت میں گر فقار بائے یا کسی پریشانی یا مشکل میں و کھیے تو حتی الامکان اس کی اس پریشانی اور معیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔

### حضور صلى الله عليه وسلم كامعمول

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھریہ معمول رہا کہ جب بھی کی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ اس کو فلال چیزی ضرورت ہے۔ یا یہ مشکل میں گرفار ہے تو آپ ہے چین ہوجاتے۔ اور جب تک اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کی کوشش نہ فرمالیت، آپ کو چین نہ آتا تھا۔ صرف صلح حدیبہ کے موقع پر جب آپ نے اللہ تعالی کے تکم سے کفار سے معاہدہ کرلیا۔ اور اس معاہدہ کے نتیج میں آپ ان مسلمانوں کی مدد نہ کرنے پر اور ان کو واپس کرنے پر مجبور تھے جو مسلمان مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ طیبہ آجاتے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ طیبہ آجاتے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں واپس کرنے پر مجبور ہوں۔ اس واقعہ کے علاوہ شاید بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے واپس کرنے پر مجبور ہوں۔ اس واقعہ کے علاوہ شاید بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مسلمان کو مشکل اور تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد نہ فرمائی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين



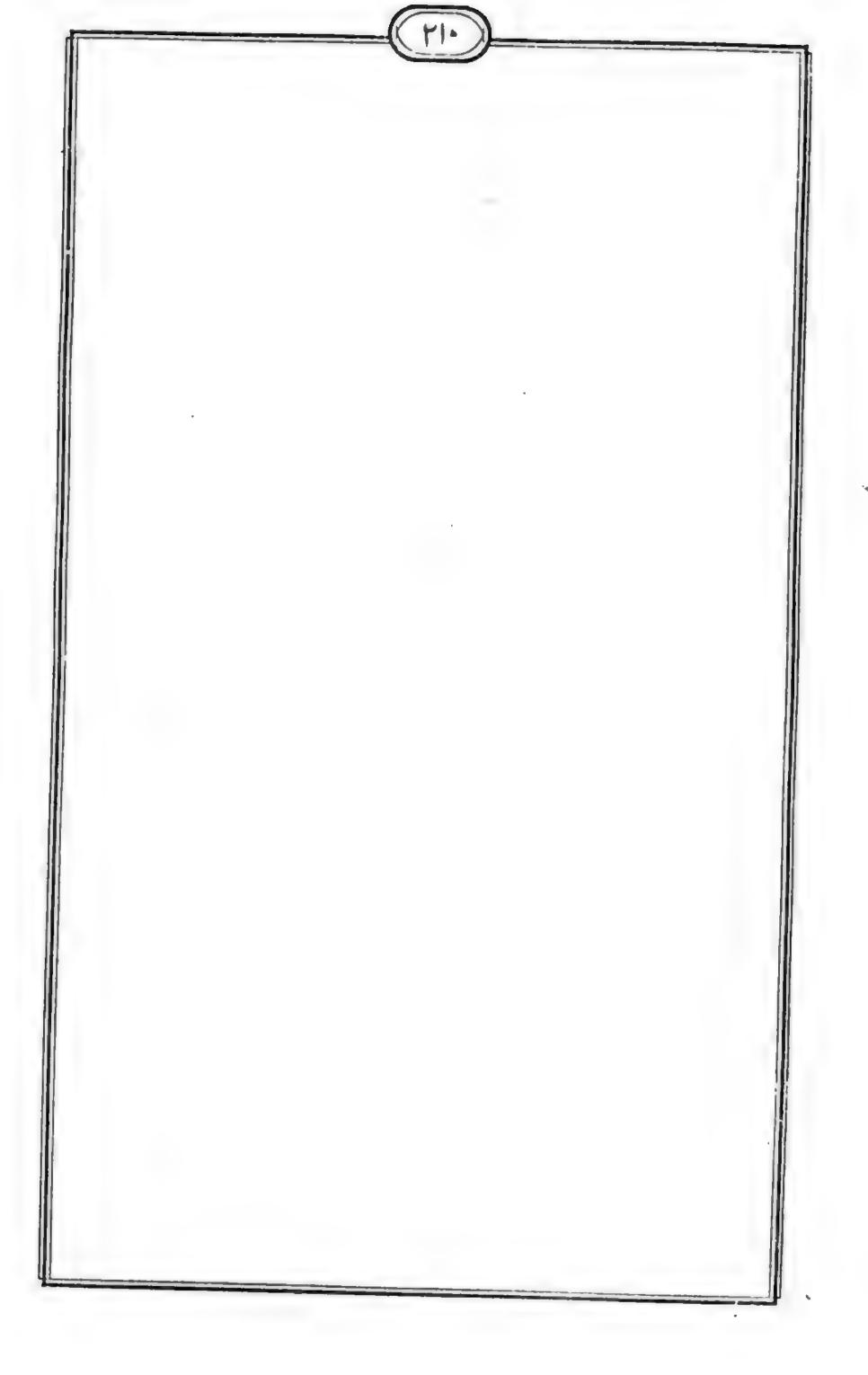



موضوع خطاب : خلق فأدا سعيت كيجية -

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر م منت تم

صفحات : ۲۳۰

### لِسُمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّجْمَ اللهِ

# خلق فداسے محبت بیجے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذبالله من شرورانفسناومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کشیرا۔

#### امابعدا

﴿عن ابى هويرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةٌ مِنْ كُوبِ الدُّنْيَا نَفْسَ الله عَنْهُ كُرُبة مِنْ كُوبِ الدُّنْيَا نَفْسَ الله عَنْهُ كُرُبة مِنْ كُربة مِنْ كُرب يقوم الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَعَلَى مُعْسِرِ يَسَّوَ الله عَلَيهِ فِي الدُّنْيَا وَالْإَحْرَةِ، وَمَنْ سَتَرَمُ سُلِمًا سَتَرَهُ الله فِي عَوْنِ الْحِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ وَ الله في عَوْنِ الْحِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ وَ الله في عَوْنِ الْحِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ عَلْمِيقًا يَلُمُ مُسُلُ فِيهِ عَلْما سَهَل الله بِه طَرِيْقا الله الله وَمَا الله عَنْهُ وَمَا الله الله الله وَمَا الله وَمَا الله الله وَمَا الله وَالدَعَاء، باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن)

### جوامع الكلم كيابس؟

اس حدیث کے رادی حضرت الو جریرة رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ بہت ہے جلے روایت فرمائے ہیں۔ ن میں ہے ہر جملہ اپنے معنی اور منہوم کے لحاظ ہے بڑا جامع جملہ ہے، ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اُوْلِینْتُ جَوَامِعُ الْکَلِمَّ" جَصُور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اُوْلِینْتُ جَوَامِعُ الْکَلِمَّ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسے کلمات عطاکتے گئے ہیں جو جامع ہیں۔ یعنی جن کے افغال تو تھوڑے ہیں۔ اور بولنے میں مختصر ہیں۔ لیکن اپنے معنی اور منہوم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ بوے جامع کلمات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے این ارشادات جو چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں۔ اور معنی کے اعتبار سے بردے حاوی ہیں۔ ان کو "جوامع الکلم" کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اعتبار سے بردے حاوی ہیں۔ ان کو "جوامع الکلم" کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریہ قرضی اللہ عنہ نے بہت ہے "جوامع الکلم" روایت فرمائے ہیں جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں۔

### کسی کی پریشانی دور کرنے پر اجرو ثواب

پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کی مؤمن کی دنیا کی بے چینیوں میں سے
کوئی بے چینی دور کرے، مثلاً وہ مؤمن کی پریشانی میں گرا ہوا ہے۔ یا کی مشکل
میں جتلا ہے، اور کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی اور مشکل کو کی عمل کے ذریعہ، یا
کی مدد کے ذریعے دور کردے تو اس کا یہ عمل اتنے بڑے اجرو تواب کا کام ہے کہ
اللّٰہ تعالی اس کے بدلے میں قیامت کی مختبوں اور بے چینیوں میں سے ایک بے
چینی کو اس سے دور فرمادیں گے۔

#### تنكدست كومهلت دنين كي فضيلت

دوسراجملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کی تکدست آدی کے لئے کوئی آسانی پیدا کردے۔ تو اللہ تعالی اس کے لئے دنیا و آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمادیں گے۔ مثلاً ایک شخص مقروض ہے اور اس نے اپنی کی ضرورت کی خاطر قرض لیا، اور کی خاص وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کرلیا۔ لیکن جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو قرض واپس کرنے کا وقت کرنا چاہتا ہے، لیکن تگدست ہے۔ اب وہ قرض واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن تگدتی کی وجہ ہے نہیں دے سکتا، اب اگرچہ قرض لینے والے کو یہ حق صاصل ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرا قرض مجھے واپس کو۔ لیکن اگر یہ شخص اس کی تگدتی کو دیکھتے ہوئے اس کو مہلت دیدے۔ اور اس سے یہ کہدے کہ اچھا جب تمہارے پاس پیمے آجا کی اس وقت دیدیا۔ ایسے شخص کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرما کیں گے۔ ای کہ اللہ تعالی اس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرما کیں گے۔ ای کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُ سُرَةٍ لِمُنْظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ (مورة البِترة: ٢٨٠)

این تہارا مقروض شخص اگر تکدست ہے تو پھر ایک مؤمن کا کام ہے ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت دے جب تک اس کا ہاتھ کھل جائے، اور اس کی تکدستی دور ہوجائے، اور اس میں قرض کی ادائے گی کی طاقت پیدا ہوجائے۔

### نرم خوئی الله کويسند ہے

الله تبارک و تعالی کو نرم خوکی بہت بیند ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معالمہ کرنا یہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت مجبوب عمل ہے۔ جس شخص نے قرض کے معالمہ کرنا یہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت مجبوب عمل ہے۔ جس شخص نے قرض کے

طور پر پیے دیے ہیں۔ اس کو قانونی طور پر ہر وقت یہ حق عاصل ہے کہ وہ مطالبہ کرکے اپنا قرض وصول کرلے۔ یہاں تک کہ قانونی طور پر اس کو قید بھی کراسکتا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ صرف بیسوں ہی کو نہ دیکھو کہ کتنا بیسہ چلا گیا۔ اور کتنا بیسہ آگیا۔ بلکہ یہ دیکھو کہ کمی اللہ کے بندے کے ساتھ نری کا معالمہ کرنا یہ اللہ تعالی کو اتنا محبوب ہے جس کی کوئی حدو انتہا نہیں۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے ساتھ قیامت کے روز نری کا معالمہ فرمائیں گے۔

#### دوسرے مسلمان کی حاجت بوری کرنے کی فضیلت

ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
﴿ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةٍ اَ خِینَهِ كَانَ اللّٰهِ فِیْ حَاجَیته ﴾
(ابوداؤو، كتاب الاوب، باب المؤافاة)

جو شخص جتنی دیر این بھائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں اگا رہے گا اللہ تعالی اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے۔ تم میرے بندوں کے کام میں لگے رہو۔ میں تمہارے کام میں لگا ہوا ہوں ۔

کار ساز ما بساز کار ما قرر ما قرر ما قرر ما

ایک جمله به ارشاد فرمایا که:

#### مخلوق بررحم كرو

در حقیقت یہ دونوں کام یعنی دو سروں کی حاجت پوری کرنا۔ اور دو سروں کی مصیبت اور پریشائی کو دور کرنا ای وقت ہو سکتا ہے جب دل میں اللہ تعالی کی مخلوق کی طرف ہے رہم ہو اور ان کی محبت ہو۔ اگر یکی دونوں کام دکھاوے کے لئے کر لیے تو ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن اگر یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں۔ اس کی مخلوق ہیں۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور اچھائی کروں گا تو اس پر جیں۔ اس کی مخلوق ہیں۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور اچھائی کروں گا تو اس پر مجھے اللہ تعالی تواب عطا فرمائیں گے۔ تب یہ کام قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ جی کہ اللہ تعالی سے محبت کی جائے، اگر بندوں سے محبت نہیں تو اس کی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت نہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْأُرْضِ يَرْحَمُ هُمُ الرَّحْمَنُ الْحَمُونَ يَرْحَمُ هُمُ الرَّحْمَنُ الْحَمُوا مَنْ فِي الرَّحَمَةُ الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ الأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ (الووادُونُ كَابِ اللوب، باب الرحمة)

جو دو مردل پر رحم کرنے والے ہیں، رحمٰن ان پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسان والا تم پر رحم کرے گا۔ البذا جب تک اللہ کی مخلوق کے لئے تمہارے ول میں رحم نہیں ہوگا۔ اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ تم اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کہلانے کے مستحق کرتے، ایکان کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتے، ایکان کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوت کرو۔

## مجنون کو لیا کے شہرکے درود بوارسے محبت

جب کسی محبوب سے محبت ہوجاتی ہے تو پھراس محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی

ہے۔ مجنون لیل کی محبت میں کہتا ہے کہ:

أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيُلَى أُقَبِّلُ ذَا النِّحِدَارِ وَذَ الْجِدَارِ أُقْبِلُ ذَا النِّحِدَارِ وَذَ الْجِدَارِ

جب میں لیل کے وطن سے گزرتا ہوں جہاں وہ رہتی ہے تو میں مجھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں، اور بھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنُ عَلَيْنَ وَلَيْنَ الدِّيَارِ وَالْكِنْ حُبُّ مَنْ سَكُنَ الدِّيَارُ

لین ان دیواروں سے مجھے کیا تعلق؟ میں ان کو کیوں پیار کروں، لیکن چونکہ یہ دیواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں، اس وجہ سے مجھے ان دیواروں سے محبت ہے، اور جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان دیواروں کوچومتا پھرتا ہوں۔ جب ایک مجنون کو لیلی کے شہر کی دیواروں سے عشق ہوجائے۔ تو پھر کیا وجہ ہوں۔ جب ایک مجنون کو لیلی کے شہر کی دیواروں سے عشق ہوجائے۔ تو پھر کیا وجہ کہ اللہ تعالی سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے پیدا کے ہوئے مذوں سے تعلق نہ ہو؟ ان پر رحم نہ ہو؟ یہ کسی محبت ہے؟

## كياالله كي محبت ليلي كي محبت سے كم ہوجائے؟

منتوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنون کو تو لیل کے شہر کے کتے سے بھی مجنون کو تو لیل کے شہر کے کتے سے بھی محبت بھی محبت تھی، اس لئے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کتا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ:

عشق مولی کے کم از لیلیٰ بود کوئے کشت بہر او اولیٰ بود

ارے مولی کا عشق کیلی کے عشق سے بھی کم ہوگیا۔ جب ایک تلیائیدار اور فنا ہوجانے والے وجود سے اتن محبت ہوجاتی ہے کہ اس کے کئے سے محبت ہونے لگی تو الله تبارک و تعالی جو مالک الملک ہیں اور سارے محبوبوں کے محبوب ہیں۔ اس کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق سے بھی محبت ہوجائے۔ چاہے وہ حیوان بی کیوں ہو۔ اس کے کہ وہ میزے الله کی مخلوق ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے حیوانات کے بھی حقوق رکھے ہیں کہ ان پر بھی ترس کا معالمہ کرو۔ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے بائے۔

## ایک کتے کو پانی بلانے کاواقعہ

بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوا کف اور فاحشہ عورت تھی۔
ماری زندگی طوائفی کا کام کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہی تھی راستے میں اس
نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چاٹ رہا ہے۔ قریب
میں ایک کوال تھا۔ اس عورت نے اپنے پاؤں سے چرئے کا موزہ اتارا، اور اس
موزے میں کویں سے پانی نکالا، اور اس کتے کو بلادیا۔ اللہ تعالی کو یہ عمل اتنا پند آیا
کہ اس کی مغفرت فرمادی کہ میری محلوق کے ساتھ تم نے محبت اور رحم کا معالمہ کیا،
تو ہم تمہارے ساتھ رحم کا معالمہ کرتا چاہے، چاہے وہ حیوان ہی کیوں نہ ہو۔

#### مخلوق بررحم كاايك واقعه

میرے حضرت مولانا میے اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے مخلوق پر رحم کا بجیب حال عطا فرمایا تھا کہ مجھی کسی جانور کو مارنا تو دور کی بات ہے۔ کسی جانور کو اس کی جگہ سے مثانے کے لئے بھی ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پاؤں پر زخم ہوگیا۔ اس زخم پر کھیاں آکر بیٹھنے لگیں، ظاہر کہ زخم پر کھیوں کے جیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن حضرت والا بیٹھنے لگیں، ظاہر کہ زخم پر کھیوں کے جیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن حضرت والا بیٹھنے لگیں کو اڑاتے نہیں سے۔ بلکہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ایک

صاحب آپ کے باس آگئے۔ انہوں نے جب یہ صورت دیکھی تو عرض کیا کہ حضرت! اجازت دیں تو میں ان محصول کو اڑا دوں؟ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی آیہ محصال اپنا کام کررہی ہیں۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دل میں یہ خیال جما ہوا تھا کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کو یہال سے اڑا کر کیوں پریٹان کروں؟ بہرحال، اللہ تعالی کی محبت صحیح معنی میں اس وقت ہوگی جب اللہ کی مخلوق ہے بھی محبت ہوگی جب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس وقت ہوگی جب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس وقت ہوگی جب

## ايك مكهي يرشفقت كاعجيب واقعه

میں نے اپنے بیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحتی صاحب قدس اللہ سرہ سے بارہا یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم، فاصل، محدث اور مفسر تھے۔ ساری عمر درس و تدریس اور تألیف و تھنیف میں گزری، اور علوم کے دریا بہادیئے۔ جب ان كا انقال موكياتو خواب ميس كسى نے ان كو ديكھاتو ان سے يوچھا كه حضرت أ آب مے ساتھ کیما معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنا فضل فرمایا۔ لیکن معالمه برا عجیب ہوا، وہ بیر کہ ہمارے ذھن میں بیہ تھا کہ ہم نے الحمد لللہ زندگی میں دین کی بردی خدمت کی ہے۔ درس و تدریس کی خدمت انجام دی، وعظ اور تقریریں كيں۔ تأليفات اور تصنيفات كيں۔ دين كى تبليغ كى، حباب وكتاب كے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا۔ اور ان خدمات کے نتیج میں اللہ تعالی اینا فضل و کرم فرمائيس كے۔ ليكن مواب كہ جب اللہ تعالى كے سامنے بيشى موكى تو اللہ تعالى نے فرمایا کہ ہم تمہیں بختے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے بخش رہے ہیں؟ ذہن میں بیہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دیں تھیں۔ ان کی بدولت اللہ تعالی نے بخش ویا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں۔ ہم تمہیں ایک اور وجہ ے بخشے ہیں۔ وہ بیر کہ ایک دن تم کچھ لکھ رہے تھے۔۔۔اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے۔ اس قلم کو روشنائی میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا۔ تم نے لکھنے کے لئے اپنا قلم روشنائی میں ڈبویا۔ اس وقت ایک کھی اس قلم پر بیٹھ گئ۔ اور وہ کھی قلم کی سیای چونے گئی، تم اس مکھی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لئے رک گئے۔ اور یہ سوچا کہ یہ کھی پیای ہے، اس کو روشنائی پی لینے دو، میں بعد میں لکھ لوں گا۔ تم نے یہ اس وقت قلم کو روکا تھا، وہ خالصہ میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ جاؤ، اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تمہاری مغفرت کردی۔

## خدمت خلق ہی کانام تصوف ہے

بہر طال، یہ بڑا نازک راستہ ہے۔ جب تک اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو، اللہ تعالی کے مخلق محبت کا دعوی سچا نہیں ہوسکتا۔ ای لئے مولانا رومی رحمة اللہ علیہ تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں:

زنتیج و سجاده و دالق نیست طریقت بجر خدمت علق نهیں

لین لوگوں نے تصوف اس کا نام رکھ لیا ہے کہ ہاتھ میں تنبیج ہو۔ مصلی بچھا ہوا ہو۔ کد ڈی ہو۔ درویشانہ لباس بہنا ہوا ہو۔ ان چیزوں کا نام تصوف اور طربیقت نہیں ہے۔ بلکہ تصوف اور طربیقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کر مخلوق کی خدمت ہو ۔۔۔ بلکہ تصوف اور طربیقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کر مخلوق کی خدمت ہو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تہیں ہمارے ساتھ محبت کا دعوی ہے تو پھر ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کرو۔ ان کی خدمت کرو۔

## الله تعالی کو این مخلوق سے محبت ہے

ارے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ آب اس کا تجربہ کرلیس کہ کسی نے اپنے ہاتھوں سے محنت کرکے کوئی چیز بنائی، وہ چیز پھر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن

اس بنانے والے کو اس بنائے ہوئے پھرسے محبت ہوجاتی ہے کہ اس پھرکے بنانے میں وقت لگایا ہے۔ میں نے محنت کی ہے۔ یہ میری دولت ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو بنایا اور ان کو پیدا کیا ہے۔ اس لئے ان کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، لہذا اگر ان سے محبت کا دعوی ہے تو ان کی مخلوق سے بھی محبت کرنی ہوگی۔

#### حضرت نوح عليه السلام كاايك عجيب واقعه

جب حفرت نوح عليه السلام كي قوم ير طوفان آچكا، ساري قوم اس طوفان كے نتیج میں ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالی نے وحی کے ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ اب تہارا کام یہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ، چنانچہ حضرت نوح علیہ السام نے اللہ تعالی کے تھم کی تغیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کردئے۔ اور دن رات اس میں لگے رہے۔ جب کی دن گزر گئے۔ اور بر تنوں کا ڈھیر لگ گیا۔ تو دو سرا تھم یہ دیا کہ اب سب بر تنوں کو ایک ایک کرکے تو رو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ا میں نے بری محنت سے اور آپ کے علم بربتائے تھے اب آب ان کو تو رئے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مارا حکم بہ ہے كه اب ان كو تورُ دو- چنانچه حضرت نوح عليه السلام في ان كو تورُ ديا- ليكن دل د کھا کہ اتن محنت سے بنائے اور ان کو تروادیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح! تم نے ابے ہاتھوں سے یہ برتن بتائے، اور میرے علم سے بتائے، ان برتنوں سے سمبیں اتن محبت ہوگئی کہ جب میں نے تمہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے توڑا نہیں جارہا تھا۔ دل بہ چاہ رہا تھا کہ بہ برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بے ہوئے ہیں، کسی طرح فاع جائیں تو بہتر ہے اس لئے کہ تہیں ان برتوں سے محبت ہوگئ تھی۔ لیکن تم نے ہمیں نہیں و یکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ اور تم نے ایک مرتبہ کہدیا کہ:

﴿ رُبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْارْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّاراً ﴾ (مورة نوح: ۲۲)

"اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے ۔ تمہارے اس کہنے پر ہم اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے ۔ تمہارے اس کہنے پر ہم فیرانی مخلوق کو ہلاک کردیا"۔

اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جس مٹی سے تم برتن بنارہ سے باوجود کیکہ وہ مٹی تہماری پیدا کی ہوئی نہیں تھی۔ اور ابنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنارہ سے سے۔ بنارہ شخص سے بنارہ سے مجت ہوگئ تھی تو کیا ہمیں ابنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگئ جب محبت ہے تو پھر تہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی بڑے گی۔ اگر تہیں میرے ساتھ محبت ہے۔

## حضرت واكثرصاحب رحمة الله عليه كى ايك بات

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے مجبت کی دعائمیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اس وقت مجھے ہوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمارہ ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ طالا نکہ تم نے مجھے دیکھا تو ہے نہیں کہ براہ راست تم مجھ سے محبت کرسکو، اور مجھ سے ای طرح کا تعلق قائم کرسکو جیسے کی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر تمہیں مجھ سے تعلق قائم کرسکو جیسے میں نے دنیا میں اپنی محبت کا مظہران بندوں کو بنایا ہے۔ لہذا تم میرے بندوں سے محبت کرو۔ اور میرے بندوں پر رحم کھاؤ۔ اور ان کے ساتھ نری کا برتاؤ، اس سے میری محبت بیدا ہوگی۔ اور مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ بھی ہی ہی ہے ۔ لہذا ہی میری بید ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خاوق کیا چیز

جیں؟ یہ قو حقیر ہیں۔ اور پھر ان محلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا، ان کو برا سجھا۔
اور ان کو کمتر جائنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہوگ، اس کو وہ جھوٹی محبت ہو گ، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگ، اس کو اللہ کی مخلوق سے ضرور محبت ہوگ۔ ای لئے حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق سے ضرور محبت ہوگ۔ ای لئے حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپ کی بھائی کے کام میں اور اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ، وا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بتانے میں لگے رہتے ہیں۔ اور جو شخص کی مسلمان ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بتانے میں لگا رہتے ہیں۔ اور جو شخص کی مسلمان فرمائیں کے بہتی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی بے چینی کو دور فرمائیں گے۔

#### اولياء كرام كى حالت

جتنے اولیاء اکرام رحمہم اللہ تعالی گزرے ہیں، ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ اگر مخلوق کو برے حال ہیں دیکھتے، یا فتق و فجور میں اور گناہوں کے اندر مبتلا دیکھتے تو، وہ اولیاء ان گناہوں سے تو نفرت کرتے تھے۔ اس لئے کہ گناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ ان کے فتق و فجور سے اور ان کے اعمال سے نفرت کرنا واجب ہے، لیکن دل میں اس آدی سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی۔

#### حضرت جنيد بغدادي رحمة الله كاواقعه

حفرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنار چہل قدی کرتے ہوئے جارہ سے تھے، قریب سے دریا میں ایک کشتی گزری۔ اس کشتی میں اوباش قتم کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ اور گاتے بجاتے ہوئے جارہ تھے۔ اور جب گانا بجانا ہورہا ہو، اور بنی نداق کی محفل ہو۔ اس موقع پر اگر کوئی مُقاباس سے گزرے تو اس مُقاکا کا نداق اڑانا بھی تفریح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان اوباش لوگوں نے

حفرت جیند بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نداق اڑایا۔ اور آپ پر پچھ فقرے کے۔
حفرت کے ساتھ ایک صاحب اور تھے۔ انہوں نے یہ صورت حال و کھ کر فرمایا کہ
حضرت! آپ ان کے حق میں بددعا فرمادیں، کیونکہ یہ لوگ ات گتاخ ہیں کہ ایک
طرف تو خود فق و فجور اور گناہوں میں جٹلا ہیں۔ اور دو سری طرف اللہ والوں کا
نداق اڑا رہے ہیں۔ حضرت جیند بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دعا کے لئے ہاتھ
اٹھائے، اور فرمایا اے اللہ، آپ نے ان نوجوانوں کو جس طرح یہاں دنیا میں خوشیاں
عطا فرمائی ہیں ان کے اعمال ایسے کردیجئے کہ وہاں آخرت میں بھی ان کو خوشیاں
نفیب ہوں ۔ دیکھئے: ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی، اس لئے کہ یہ تو میرے
اللہ کی مخلوق ہے۔

## حضور على كابى أمت ير شفقت

حضور اقدس نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لئے رحمۃ للعالمین بناکر بھیج گئے، جب آپ پر کفار کی طرف سے اینٹیں برسائی جارہی تھیں، آپ کو پھر مارے جارہے تھے، آپ کے پاؤل زخم سے لہولمال تھے، لیکن اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ:

زبان پر بیہ الفاظ اس کئے جاری ہوئے کہ کفار کے ان اعمال سے تو نفرت اور ابغض ہے۔ لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں، اور ذات بحیثیت ذات کے میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور میرے اللہ کی مخلوق سے جھے محبت ہے۔

#### گناه گارے نفرت مت کرو

یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ فت و فجور سے اور گناہوں سے نفرت نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہوں سے ضرور نفرت کرئی چاہئے۔ اور ان کو برا سجھنا چاہئے۔ لیکن جو شخص ان گناہوں کے اندر جانا ہے۔ اس کی ذات کی حقارت دل میں نہ آئی چاہئے۔ اس سے نفرت نہ ہو۔ بلکہ اس پر ترس کھانا چاہئے۔ جس طرح ایک شخص بیار ہوجائے اور علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جائے تو اب ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس ہوجائے اور علاج کے لئے ڈاکٹر کیا ہا جائے ہو اب ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے باراض ہوجائے کہ تم کیوں بیار پڑے؟ بلکہ وہ ڈاکٹر اس بیار کے اوپر ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ اس بیاری میں جاتا ہوگیا، اور اس کا علاج کرتا ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! اس کی بیاری کو دور فرمادے۔ اس طرح گناہ گار، فات و فاجر کے ساتھ بھی بیکی معاملہ ہونا چاہئے کہ ان کے فت و فجور سے بغض اور نفرت ہو۔ کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ اس لحاظ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالی اس کو راہ راست پر لے آگے۔

#### ایک تاجر کی مغفرت کاعجیب قصبه

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت وہ پیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت وکھاویا جاتا ہو۔ بہرصال، جب وہ پیش ہوا تو ۔۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال کے ہیں، جب فرشتوں نے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے تقریباً خال ہے۔ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ نہ کوئی اور عبادت

ہ، بس ون رات تجارت کرتا رہتا تھا۔۔۔ اللہ تعالی تمام بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن دو مرول کے سامنے ظاہر کرانے کے لئے فرشنوں سے یوچیتے ہیں کہ ذرا اچھی طرح ویکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال ناہے ہے یا نہیں؟ اس دفت فرشتے فرمائیں گے کہ ہاں! اس کا ایک نیک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ شخص اگرچہ کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تجارت کرتا تھا۔ اور اینے غلاموں کو تجارت کا سامان دے کر بھیجا کہ جاکر بیہ سامان جے کر اس کے یہے لاکر دیں۔ اس شخص نے این غلاموں کو یہ تاکید کرر تھی بھی کہ جب کسی کو کوئی سامان فروخت کرو۔ اور تم میہ دیکھو کہ وہ شخص تنگدست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اگر اس کو ادھار دیا ہے تو اس سے ادھار وصول کرنے میں بہت تختی سے کام مت لینا، اور مجھی کسی کو معاف بھی کردیا کرنا، چنانچہ ساری عمر تجارت کے اندر اس کا بیہ معمول رہا کہ جب کی تکدست سے معاملہ کیا تو بیا تو اس کو مہلت دیدی۔ اگر موقع ہوا تو اس کو معاف ہی کردیا۔ اللہ تعالی فرمائیں کے کہ اجھا یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا۔ تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کروں، چنانچہ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس سے در گزر کامعالمہ کرو۔ اور اس کو جنت میں بھیج دو \_\_\_ بہرحال، بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پند ہے۔

#### بير رحمت كامعامله نقابة قانون كانهيس

لیکن ایک بات یاد رکھے کہ یہ اوپر کا معالمہ یہ رحمت کا معالمہ ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ البندا کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ یہ اچھا نسخہ ہاتھ آگیا کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ ذکوۃ دو، نہ دو مرے فرائض انجام دو، نہ گناہوں ہے بچو، بس میں بھی ای طرح لوگوں کو معاف کردیا کروں گا تو قیامت کے روز میری بھی معافی ہوجائے گا۔ یہ درست نہیں۔ اسلے کہ یہ معالمہ رحمت کا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی گا۔ یہ درست نہیں۔ اسلے کہ یہ معالمہ رحمت کا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی

قاعدے اور قانون کی پابند نہیں ہوتی۔ وہ جس کو چاہیں۔ اپنی رحمت ہے بخش دیں۔ لیکن قانون سے ہے کہ فرائفل کی ادائے گی ضرور کرئی ہے، گناہوں سے بچنا، تو ضروری ہے، اگر کوئی شخص فرائفل کی ادائیگی نہیں کرتا، یا گناہوں سے نہیں بچنا، تو محض کسی ایک عمل کی بنیاد پر تکیہ کرکے بیٹھ جائے کہ بس اس ایک عمل کے ذریعہ میری چھٹی ہوجائے گی۔ یہ بات درست نہیں۔ اسلئے کہ یہ اللہ تعالی کا قانون نہیں ہے۔ جس شخص کی صرف ایک عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگئ۔ معلوم نہیں اس نے وہ عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگئ۔ معلوم نہیں اس نے وہ عمل کی بنیاد پر اللہ تعالی کی رحمت جوش میں گئی، اور اللہ تعالی کی رحمت جوش میں گئی، اور اللہ تعالی کی رحمت جوش میں دستور العمل نہیں ہے۔

#### ايك بيح كابادشاه كو گالى دينا

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متم کے واقعات کی صحیح حقیقت سمجھانے

کے لئے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ نظام حیدر آباد دکن کے ایک نواب صاحب تھ،

ان کے وزیر نے ایک مرتبہ ان کی دعوت کردی، اور ان کو اپنے گھر بلایا، جب نواب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وزیر صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو بچوں سے چھیٹر خوانی کرنے کی عادت تھی۔ انہوں نے وزیر کے بچے کو چھیٹرنے کو بچوٹر نے اس کا کان پکڑ لیا۔ وہ بہت تیز طرار تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون ہے، اور بادشاہ کون ہے۔ بخو کی عادت تھی۔ انہوں نے وزیر صاحب نے بادشاہ کون ہے۔ بنواب صاحب کو گالی دیدی۔ جب وزیر صاحب نے بادشاہ کون ہے۔ بخ کے گل می تو ان کی جان نکل گئی کہ میرے بچ نواب صاحب کے گئے گالی می تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب نج نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب نے نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب یہ نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب یہ نواب صاحب کی گا اس لئے وزیر نے اپنی وفاداری جتائے کے لئے تکوار پہنے نواب صاحب کی شان بھی اس کا سر قلم کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان میں گتاخی کی ہے۔ نواب صاحب کی شان بھی گال کی، اور کہا کہ میں ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان میں گتاخی کی ہے۔ نواب صاحب نے روکا کہ نہیں۔ چھوڑو، یہ بچے بی تو ہے، باتی ہی

یچہ ذین لگتا ہے۔ اور اس میں اتی خود داری ہے کہ آگر کوئی شخص اس کا کان مرور دے تو یہ بچہ فوراً اس کے آگے ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے۔ بلکہ برا ذین اور خود دار ہے۔ اپنا بدلہ خود لینے والا ہے۔ اور اپنے اوپر اعتماد رکھنے والا ہے۔ ایسا کرو کہ اس کا ماهانہ وظیفہ جاری کردو۔ چنانچہ اس کا وظیفہ جاری ہوا۔ اس وظیفہ کا نام تھا "وظیفہ دشنام" یعنی گالی دینے کا وظیفہ ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھاؤی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی یہ سوج کر کہ گالی دینے سے وظیفہ جاری ہوتا ہے لہذا تم بھی جاکر نواب صاحب کو گالی دے آؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی مائیا نہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ خاص طور پر اس بیچ کے خاص طالت کو یہ نظر رکھتے ہوئے یہ باد شاہ کی سخاص طالت کو یہ نظر رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ تھا کہ گالی دینے کے باوجود بیچ کو نواز ریا۔ لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گالی دے گا تو اس کو وظیفہ سلے گا۔ بلکہ اب کوئی گالی دے گا تو پائی ہوگی۔ جیل میں بند کردیا جائے گا۔ وظیفہ سلے گا۔ بلکہ اب کوئی گالی دے گا تو پائی ہوگی۔ جیل میں بند کردیا جائے گا۔ وظیفہ سلے گا۔ بلکہ اب کوئی گالی دے گا تو پائی ہوگی۔ جیل میں بند کردیا جائے گا۔ ہوسکتا ہے کہ سرقام کردیا جائے۔

یکی معالمہ اللہ تعالی کی نکتہ نوازی کا ہے کہ کسی کو کسی نکتے سے نواز دیا، اور کسی کو کسی نکتے سے نواز دیا، کسی کا کوئی عمل قبول فرمالیا۔ اور کسی کا کوئی عمل قبول فرمالیا، ان کی رحمت کسی قید کسی شرط اور کسی قانون کی پابند نہیں۔ "وَسِعَتْ وَرَحْمَتِ فَي مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ وَسِعَ ہے۔ اس لئے کسی کے ساتھ ناانسانی بھی نہیں ہوتی، لیکن بعض او قات کسی کو کسی عمل پر نواز دیا جاتا ہے۔ جب فاصل اللہ تعالی کو بہند آجائے۔

## كسى نيك كام كو حقيرمت سمجھو

اس سے بیہ نتیجہ تو ضرور نکالا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کاکام حقیر نہیں ہوتا، کیا پہتہ کہ اللہ تعالیٰ کس نیک کام کو قبول فرمالیں۔ اور اس سے بیڑہ پار ہوجائے، اس لئے کسی نیک کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے، لیکن بیہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ چو نکہ

یہ واقعات غنے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے فلال نیک کام پر بخش دیا۔ لہذا اب نہ تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس آدمی اللہ کی رحمت پر تکمیہ کرکے بیٹھ جائے۔ چٹانچہ یہ حدیث آپ نے کی ضرورت ہے کہ حضور اللہ کی رحمت پر تکمیہ کرکے بیٹھ جائے۔ چٹانچہ یہ حدیث آپ نے کی ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے۔ اور جو دل میں آرہا ہے۔ وہ کام کررہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔ جائز ہے یا ناجائز۔ لیکن اللہ تعالی پر تمنا اور ہے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔ جائز ہے یا ناجائز۔ لیکن اللہ تعالی پر تمنا اور آرڈو لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ میاں تو بڑے غنور رحیم ہے، سب معاف فرمادیں گے۔ بہرحال، ان واقعات سے یہ فیجہ نکالنا درست نہیں۔

#### بندول برنری کرنے پر مغفرت کا ایک اور واقعہ

ای طرح ایک اور حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہے پہلے جو احتیں گرری ہیں، ان میں ایک شخص ایبا تھا کہ جب وہ کوئی چز فروخت کرتا، تو اس میں نری ہے کام لیتا، یہ نہیں کہ بیے بیے پر لا رہا ہے۔ بلکہ گاہک کو ایک قیمت بتادی، اب گاہک کہہ رہا ہے کہ تصوری ہے کی کروو تو اس نے یہ سوچ کر چلو تھوڑا منافع کم مہی، چلو اس کو دے دو۔ ای طرح جب وہ کوئی چز فریدتا، تب بھی نری کا معالمہ کرتا، جب وہ کاندار نے چز کی قیمت بتادی، اس نے بس ایک مرتبہ اس سے کہدیا کہ بھائی تھوڑی ی کم کردو۔ یہ نہیں کہ قیمت کرانے کے لئے اس سے کہدیا کہ بھائی تھوڑی کی کم کردو۔ یہ نہیں کہ قیمت کرانے کے لئے اس سے لڑ رہا ہے۔ اور اس سے زبرد تی کم کرارہا ہے۔ بلکہ ایک کرانے مرتبہ کہدیے کے بعد قیمت ادا کرکے چیز لے لی۔ ای طرح جب دو سرے سے اپنا حق وصول کرنے ہیں، یا قرض وصول اپنا حق وصول کرنے ہیں، یا قرض وصول کرنا ہے۔ تب بھی نری کا معالمہ کرتا، اور اس سے کہتا کہ چلو ابھی پیسے نہیں ہیں تو بعد میں ادا کروینا۔ تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ جب آخرت میں اللہ تعالی کے ساتھ نری کا اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چو نکہ سے میرے بندوں کے ساتھ نری کا اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چو نکہ سے میرے بندوں کے ساتھ نری کا

معاملہ کرتا تھا۔ اس لئے میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ اور پھراس کی مغفرت فرمادی۔ بہرحال، اللہ تعالی کو بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا، اور تکدست کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا، اور تکدست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا بہت ہی ذیادہ ببند ہے۔

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كامعمول

حضور اقدس ملی الله علیه و ملم کی ساری زندگی کابیه معمول تھا کہ جب بھی کسی کے ساتھ رہے و شراء کا معاملہ فرماتے تو اینے ذے جتنا واجب ہوتا اس نے زیادہ ہی ریا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سونے جاندی کے سکے رائج تھے۔ اور وہ سکے بھی مختلف مالیتوں کے ہوتے تھے۔ اس لئے ان کی شختی کے بجائے ان کاوزن دیکھا جاتا تھا کہ کتنے وزن کا ہے۔ اس کے ذریعہ قیمت اداکی جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز باذار سے خریدی۔ دراهم کے ذربعہ جب اس کی قیمت ادا فرمانے لگے تو آپ نے وزن کرنے والے سے فرمایا: "زِنْ وَارْجُهُ عُلَا مُوا تُولول لِعِنْ ميرك ذم جنن درهم واجب بين- اس س مجھ زیادہ دیدو — اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا: خِیارکم احسنکے فکضاء مم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو جب دو سرے کا حق ادا كريس تو اچھى طرح ادا كريں۔ لينى كھ زيادہ ہى ادا كريں۔ كم شركريں۔ مثلاً آب کے ذے سو رویے قرض تھے۔ آپ نے سوکے بچائے ایک سو دس ادا کردیئے۔ اور به که دیتے وقت پریشان نه کریں، چکر نه کنوائیں۔ ٹال مٹول نه کریں۔ بیہ سب ہاتیں اچھی طرح ادا کرنے اور حسن سلوک کے ساتھ ادا کرنے میں داخل ہیں۔

## امام ابوحنفية رحمة الله عليه كي وصيت

حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو فقہ کے اندر ہمارے مقدّا ہیں۔ جن کی فقہ بر ہم عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاکردوں کے نام ایک وصیت نامہ لکھا

ہے۔ اس وصیت نامہ میں لکھتے ہیں کہ: "جب کی کے ساتھ بھے و شراء کا معالمہ ہو تو اس کو اس کے حق سے کچھ زیادہ ہی دیدیا کرو۔ کم نہ کیا کرو" یہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم لوگوں نے صرف چند خاص خاص سنتیں یاد کرلی ہیں۔ اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ادر اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ یہ سب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے چو اس پر عمل کرنے چاہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے ہوئے کی تو فیق عطا فرائے۔ آمین۔ اس حدیث میں اس سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیے نے فرایا کہ:

﴿ وَمَنْ يَسُرَعَلَى مُعْسِرِينَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ نَيا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ نَيا وَالْآنِحَرَةِ ﴾

"دلینی جو شخص کسی تک دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالی دنیا و آخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے"۔

اصل آسانی تو آخرت کی آسانی ہے۔ لیکن تجربہ بیہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوتا،"۔

## سي جو رجو ركھے والوں كے لئے بردعا

چنانچہ اس دعا کے بتیجہ میں اس کے مال پر اس طرح ہلاکت پر تی ہے کہ بھی اس کے بلید چوری ہوگئے۔ بھی داکہ پڑگیا۔ بھی کوئی نقصان ہوگیا۔ اور کچھ نہ ہو تو ب برکتی ضرور ہوجاتی ہے، وہ بسے اگرچہ گنتی میں تو زیادہ ہوگئے۔ لیکن ان بیموں سے جو فائدہ حاصل ہوتا چاہئے تھا۔ اور ان بیموں میں جو برکت ہوئی چاہئے تھی وہ فائدہ اور برکت حاصل نہ ہوئی۔ مثلاً بھے تو زیادہ ہوگئے۔ لیکن گھر میں سے بیماری ہوگئیں، اور اب وہ بیمے ہمپتال اور ڈاکٹر کے نذر ہورہے ہیں۔ بتاہے یہ کیمی برکت ہوئی؟ یا جی جو بی بیمی برکت دوئی؟ یا جے تو بہت جبع ہوگئے۔ لیکن گھر کے اندر ناچاتی ہوگئی اور اس کے نتیج میں دندگی کالطف جاتا رہا۔

## يىيے خرج كرنے والوں كے لئے دعا

پیے خرچ کرنے والوں کے لئے فرشتہ یہ دعا کرتا ہے "وَاعْطِ مُنْفِقًا لَّٰ حَلَمُهُ" اے اللہ ، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ صدقہ خیرات کرتا ہو۔ لوگوں کے ساتھ حن سلوک کرتا ہو، کی کو پیے دے رہا ہے۔ کی کو پیے معاف کررہا ہے۔ اے اللہ ، ایے خرچ کرنے والے کو خرچ کا بدل دنیا میں ہی عطا فرہا۔ بہرحال، جو شخص اس طرح لوگوں کے ساتھ خری کا معالمہ کرنے والا ہو، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو سرول کے مقابل میں اس کے پینے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دو سرول کے مقابل میں اس کے پینے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن جو پیہ خرچ ہو رہا ہے، وہ حقیقت میں جا نہیں رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے برکت لارہا ہے، اور اللہ تعالی اس کو بدل عطا فرمادیتے ہیں، آج تک کوئی طرف سے برکت لارہا ہے، اور اللہ تعالی اس کو بدل عطا فرمادیتے ہیں، آج تک کوئی کرتا تھا۔ یا لوگوں کے ساتھ نری کا معالمہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہوگیا ہو۔ ایسا کرتا تھا۔ یا لوگوں کے ساتھ نری کا معالمہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہوگیا ہو۔ ایسا کہی نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالی اس کو بدل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ای لئے جدیث ہیں فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کے لئے آسائی پیدا فرماتے ہیں۔ اور آخرت ہیں۔ اور آخرت ہیں جمل نہیں نہی آسائی پیدا فرماتے ہیں۔ اور آخرت ہیں بھی آسائی پیدا فرمائی پیدا فرمائی ہیدا فرمائی ہیدا فرمائی ہیدا فرمائی ہیدا فرمائی ہیدا فرمائی ہیدا فرمائی ہیں اس کے لئے آسائی پیدا فرمائی ہیں۔ اور آخرت

## دو سرول کی برده بوشی کرنا

بہرطال، دو سرول کے عیب نہ تو تلاش کرو، اور نہ اس کو پھیلانے کو کوشش کرو۔ آج کل اس بارے میں بری کو تاہی ہورہی ہے، ایک آدی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ فلال کام کرتا ہے، اب آپ کے بیٹ میں یہ بات نہیں رکتی، اور دو سرول سے کے بغیر آپ کو چین نہیں آتا۔ دو سرول کو بتانا ضروری بھتے ہیں۔ حالانکہ بلادجہ دو سرول کے عیب تلاش کرنا ان کو پھیلانا گناہ ہے۔

## دو سرول کو گناه بر عار دلانا

ا يك صديث من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

المُ مَنْ عُبَرُ اَحَاهُ بِذُنْبِ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمْ يَمُتُ حَتَّى يَعْمَلُهُ لَمْ يَمُتُ حَتَّى يَعْمَلُهُ الْمَاهُ إِلَّهُ مِنْهُ لَمْ يَمُتُ حَتَّى يَعْمَلُهُ الْمَاهِ مِنْهُ لَا مِعْدِ التّيامة ، إب تبر٥٠)

اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کرچکا تھا،

تو یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں جلا نہیں ہوجائے
گا۔ اگر ایک شخص سے کوئی گناہ ہوگیا، پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کرئی۔ اب
آپ اس کو بار بار اس گناہ پر عار دلارہ ہیں کہ تو تو وہی ہے جس نے یہ حرکت کی
تقی ۔ اللہ تعالی کو یہ بات بہت تا پند ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا۔ اور اس کے گناہ کو معاف کردیا، میں نے اس کے تامہ اعمال کے اس گناہ کو مطاف کردیا، میں نے اس کے تامہ اعمال میا دلائے گا تو ہم جہیں اس گناہ کے اندر جتلا کردیں گے بیا دلانے والا؟ اگر تو عار دلائے گا تو ہم جہیں اس گناہ کے اندر جتلا کردیں گے بیا اس کے کی مسلمان کی عیب جوئی کرتا، یا کسی مسلمان کے عیب کو بیان کرتا، اس کی اس کے گئی مسلمان کی عیب جوئی کرتا، یا کسی مسلمان کے عیب کو بیان کرتا، اس کی تشہیر کرتا بڑا سخت گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی نے تہیں اس دنیا کے اندر داروغہ بتاکر ہیجا ہے۔ اللہ تعالی نے تہیں تو بندہ بتاکر ہیجا ہے۔

## این فکر کریں

اس کے تم اپنی فکر کرو، اپ عیوب کو دیکھو، اپ گریبال میں منہ ڈال کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپ عیوب کی فکر عطا فرمادیتے ہیں۔ اس کو دو سرول کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں جو اپ عیوب نظر ہی نہیں آتے، دو سرول کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں جو اپ عیوب سے بے پرواہ ہو۔ جو اپنی اصلاح سے عافل ہو۔ جو شخص خود بیار ہو۔ وہ دو سرول کے نزلہ و زکام کی کہال فکر کرے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گاتو وہ احتی اور بیو قوف ہے۔ اس لئے دو سرول کے عیوب کے پیچے پڑتا، تجسس کرنا، ان کی تشہیر کرنا بڑا سخت جرم ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کرنا بڑا سخت جرم ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ لہذا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ مسلمان کو ان

تمام برائیوں سے پر ہیز کرنالازم ہے۔ اس کے بغیروہ سیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتا۔

## علم دین سکھنے کی فضیلت اور اس پر بشارت

چوتھا جملہ بیہ ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَنْ سَلَكَ طُرِيْقاً يَلْتَهِسُ فِيهِ عِلْما سَهَلَ اللهُ لَهُ لَا عَلَى اللهُ اللهُ

اس جملے میں ہم سب کے لئے بوی خوشخری اور بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصداق بنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فرمایا کہ جو شخص کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ چلے، اور راستہ چلنے اور فاصل طے کرنے ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ دین کی کوئی بات معلوم ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی بدولت اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمادیں گے۔ دین کی ایک بات معلوم کرنے کی خاطر جو سفر کیا جائے گا۔ مثلاً کوئی معاملہ پیش آیا، اور آپ کو اس کے بارے میں مسئلہ معلوم کرنے گئو اس کے بارے میں مسئلہ معلوم اس بین کہ جھے ہیں ہو چل کر گئے تو اس سے بارہ ہیں کہ جھے اس بارے میں کیا کرنا چاہئے؟ اب مفتی کے پاس جو چل کر گئے تو اس سے آپ کو یہ فنیلت حاصل ہوگئی۔

## یہ علم ہمارے اسلاف نے محنت سے جمع کردیا

ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لئے وہ محنت کہال کرسکتے ہیں جو محنت ہمارے اسلاف کرگئے۔ آج ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر کتاب کھول کریہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس پر وعظ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے فاقے کرکے، رو کھی سو کھی کھاکر، موٹا جھوٹا بہن کر، مشقت اٹھاکر، قربانیال دے کریہ علم ہمارے لئے اس شکل کھاکر، موٹا جھوٹا بہن کر، مشقت اٹھاکر، قربانیال دے کریہ علم ہمارے لئے اس شکل

میں تیار کرکے چلے گئے۔ اگر وہ لوگ اس طرح محنت نہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مید ارشادات اس طرح ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ کرکے چلے گئے۔ قیام قیامت تک آنے والوں کے لئے لائحہ عمل بتا گئے۔ ایک مضعل راہ بتا گئے۔

## ایک حدیث کے لئے طویل سفر کرنے کاواقعہ

بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کے برے قریبی سحالی تھے، اور انصاری تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث الی ہے، جو میں نے نہیں سى، بلكه ايك دو سرے محالي نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے براہ راست سى ہے۔ جو اس وفت شام کے شہر دمشق میں مقیم ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ہی حدیث بالواسطہ اینے باس کیوں رکھوں۔ بلکہ جن سحالی نے یہ حدیث حضور اقدس مسلی اللہ علیہ و منکم سے سن ہے۔ میں ان سے براہ راست کیوں نہ حاصل کرلوں۔ اب انہوں نے لوگوں سے بوجھا کہ وہ سحالی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شام کے شهر دمشق میں مقیم میں — (جبکہ خود مدینہ منورہ میں مقیم تھے) اور مدینہ منورہ طبیبہ ے دمنتن کا فاصلہ تقریباً پندہ سو کلو میٹر کا فاصلہ ہے۔ میں . نے خود اس رائے پر سفر کیا ے وہ پورا راستہ لق و دق معمرا ہے۔ نہ اس میں کوئی ٹیلہ ہے، نہ کوئی ورخت ہے، بالی ہے ۔۔۔ چنانچہ ای وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اونٹ منگوایا، اور اس سوار ہو کر روانہ ہو گئے، اور پندرہ سو کلومیٹر کا فاصلہ طے کرکے دمثق بہنچ گئے۔ وہاں جاکر ان کے گھر کا پیتہ لگایا۔ دروازے پر چینچ کر دستک دی۔ ان سحانی نے دروازہ کھولا۔ اور یو چھا کیے آنا ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سا ہے م تہجد کی فضیلت پر آپ نے ایک حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ

راست کی ہے ہیں وہ حدیث آپ کی زبان سے سننے کے لئے آیا ہوں۔ ان محالی نے پوچھا کہ آپ مدینہ طیبہ سے صرف ای کام کے لئے آئے ہیں؟ انہوں نے ہواب دیا کہ ہاں! صرف ای کام کے لئے آیا ہوں۔ ان محالی نے کہا کہ وہ حدیث تو ہیں بعد میں ساؤل گا، لیکن پہلے ایک اور حدیث کن لوجو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ پھریکی حدیث سائی کہ جو شخص کوئی راستہ قطع کرے۔ جس کے ذریعہ وہ اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمادیتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث سائی اور پھر تہجد کی فضیلت والی جنت کا راستہ آسان فرمادیتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث سائی اور پھر تہجد کی فضیلت والی حدیث سائی۔ حدیث سائی۔ حدیث سائی۔ حدیث نائے۔ حدیث نائے کہ بیس۔ میں کھانا میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں کھانا اللہ علی دخل نہیں کھاؤں گا۔ اس لئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا سفر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر ہو۔ اس سفر میں کی اور کام کاذرہ برابر بھی دخل نہیں جاہتا۔ یہ حدیث جمعے مل گئے۔ اور میرا مقصد ماصل ہوگیا۔ میں مدینہ طیبہ واپس جارہا ہوں۔ "السلام علیکم"

## يهال آتے وقت سکھنے کی نیت کرلیا کریں

دیکھئے: ایک حدیث کی خاطر اتا لمباسفر کیا۔ اور یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال بتائی۔ ورنہ سحابہ کرام کے حالات اور تابعین اور تبع تابعین کے حالات اٹھاکر دیکھئے تو یہ نظر آئے گاکہ ان میں ہے ایک ایک نے دین کاعلم حاصل کرنے کی خاطر اور احادیث جمع کرنے کی خاطر لمبے لمبے سفر کئے۔ آج احادیث کا یہ مجموعہ کی پکائی روٹی کی شکل میں ہارے سامنے ہے۔ ان اللہ کے بندوں نے اپنے مال قربان کئے۔ اور اپنی جانمیں قربان کیں۔ اور مشقتیں اٹھائیں۔ تب جاکریہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ یہ مخت وہ حضرات کرگئے۔ اگم ہمارے ذے یہ کام ہوتا تو یہ دین کاعلم ضائع ہوچکا یہ مخت وہ حضرات کرگئے۔ اگم ہمارے ذے یہ کام ہوتا تو یہ دین کاعلم ضائع ہوچکا کہ اس نے اس کام کے لئے وہ قوم پیدا کردی تھی کہ

آئدہ آنے والی نسلوں کے لئے دین کو محفوظ کردیں۔ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ یہ دین محفوظ ہے، کتابیں چپی ہوئی ہے۔ اور ہر دور بیں دین کو پڑھنے پڑھانے والے، جائے والے ہر جگہ موجود رہے ہیں۔ بس اب تہمارا اتناکام ہے کہ ان کے پاس چاکہ علم سکھ لو، اور مسئلہ معلوم کرلو ۔ ہرحال، اس مدیث بیں علم سکھنے والے کے لئے یہ عظیم بشارت بیان فرمائی۔ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں، اس کا مقصد بھی ہی ہے کہ دین کی بات سنیں اور سائیں۔ اور دین کا علم حاصل کریں، اس لئے گھرے چلتے وقت اس مدیث کو ذہن میں لے آیا کریں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اس لئے گھرے چلتے وقت اس مدیث کو ذہن میں لے آیا کریں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، حاصل کرنے جارہے ہیں، اللہ تعالی اس مدیث کی بشارت ہم مب کو عطا فرمائے،

## الله كے گھرمیں جمع ہونے والوں كيلئے عظیم بشارت

مدیث کے اگلے جملے میں ایک اور بشارت بیان فرمائی، فرمایا کہ کوئی جماعت کی اللہ کے گھروں میں ہے کی گھریعیٰ مجد میں جمع ہو کر بیٹے جائے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لئے، یا اللہ کی کتاب کے درس و تدریس کے لئے، یعنی اللہ کے دین کا باتوں کو شخه سائے کے بیٹے جائے تو جس وقت وہ لوگ اس مقصد کے لئے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان پر سکینت تازل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھائپ لیتی ہے۔ اور چاروں طرف سے مانکہ اس مجلس اور جمع کو گھر لیتے ہیں ۔ اور وہ ملائکہ کے گھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، اور وہ ملائکہ رحمت ہیں۔ وہ ان بندوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اور ان کے گئاہ محاف ہیں کہ یا اللہ! یہ لوگ آپ کے دین کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ یا اللہ! یہ لوگ آپ کے دین کے خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آپ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرماد بجئے۔ ان پر خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آپ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرماد بجئے۔ ان پر رحمت سے ان کی مغفرت فرماد بجئے۔ ان پر رحمت سے ان کی مغفرت فرماد بجئے۔ ان پر رحمت سے ان کی مغفرت فرماد بجئے۔ ان پر رحمت سے ان کی مغفرت فرماد بیا۔ ان کے گئاہ معاف فرمائے۔ ان کو دین کی توفیق عطا فرمائے۔

## تم الله كاذكركرو، الله تمهارا تذكره كرس

اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا: کودکر کھٹم اللہ فینسٹ عِندہ کھوڑ معفل میں ان اہل مجلس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف میری خاطر اور میرا ذکر کرنے کے لئے، میرا ذکر سننے کے لئے، میرے دین کی باتیں سننے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور اپنے اردگر دکے ملائکہ کے سامنے اس محفل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ ارب یہ بہت بزی بات

#### ذكر ميرا مجھ ے بہتر ہے كہ اس محفل ميں ہے

یہ کوئی معمولی بات ہے کہ محبوب حقیق ہمارا ذکر کرے۔ ارے یہ کام تو ہمارا تھا

کہ ہم ان کا ذکر کرتے، ہمیں پہلے عظم دیا کہ "فاڈکٹووُنٹی" تم میرا ذکر کرو، لیکن ساتھ ہی اس ذکر کا صلہ اور بدلہ بھی عطا فرما دیا کہ "اُڈکٹوکٹم" تم میرا ذکر کروگ میں تمہیں یاد کروں گا۔ حالا نکہ ہمارا ذکر کیا میں تمہیارا ذکر کروں گا۔ حالا نکہ ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ذکر کرلیں تو کیا۔ نہ کریں تو کیا، ہمارے ذکر کرنے ہو ور دیں۔ عظمت اور جلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم ان کا ذکر چھوڑ دیں۔ بلکہ ساری دنیا ان کا ذکر کرتا چھوڑ دے تو بھی ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر بھی خان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کھوڑ دے تو بھی ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کم نئی نہیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شکے جیسی ہے۔ ایک شکے نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرلیا تو کیا کمال کیا۔ لیکن وہ برابرے کا ذکر کریں، یہ معمولی بات نہیں۔

## حضرت أبى بن كعبے قرآن باكسنانے كى فرمائش

حضرت أبى بن كعب رضى الله عنه مشہور صحالي بيں۔ ہر محالي ميں الله تعالى نے الله على الله تعالى نے الله الله خصوصيت رکھی تھيں۔ حضرت أبى بن كعب رضى الله عنه كى خصوصيت يہ تھى كه قرآن كريم بہترين براها كرتے تھے۔ اى لئے حضور اقدس صلى الله عليه بيد تھى كه قرآن كريم بہترين براها كرتے تھے۔ اى لئے حضور اقدس صلى الله عليه

وسلم نے ان کے بارے میں فرایا: اَفُتُونُهُمْ اُبِیَّ بُنْ کُفِ سِلم عند ہیں۔ ایک دن سب سے بہتر قرآن کریم پڑھنے والے اُبی بن کعب رضی اللہ عند ہیں۔ ایک دن معزت اُبی بن کعب رضی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عند سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت جرئیل امین کے واسطے سے اللہ عند سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت جرئیل امین کے واسطے سے یہ چیام بھیجا ہے کہ تم اُبی بن کعب رضی اللہ عند سے کہو کہ وہ تمہیں قرآن شریف سنائیں۔ بی بینام بھیجا ہے کہ تم اُبی بن کعب سے کہو کہ وہ تمہیں قرآن شریف سنائیں۔ بیاللہ جب حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عند نے یہ بات می تو فوراً یہ سوال کیا کہ کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کر فرمایا ہے کہ اُبی بن کعب سے ایسا کہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! تمہارا نام لے کر فرمایا ہے۔ بس ای وقت حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ پر گریہ طاری ہوگیا، اور روتے روتے ہیکیاں بندھ گئیں، اور فرمایا کہ میں اس قابل کہاں کہ اللہ تعالی میرا ذکر فرمائیں، اور میرا نام لیں۔

## الله کے ذکر کرنے پر عظیم بشارت

بہرمال، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ذکر فرمائیں۔ یہ اتنی بردی دولت اور نعمت ہے کہ ساری دنیا کی تعمین اور دولتیں ایک طرف، یہ نعمت ایک طرف، اس حدیث میں ای عظیم نعمت کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کا دین سکھنے کی خاطر، اور دین کے پڑھنے پڑھانے کی خاطر لوگ کسی جگہ جمع موجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے بڑھنے میں ان کاذکر فرماتے ہیں۔ ایک حدیث قدی ہے ۔"حدیث قدی" اس کہتے جمع میں ان کاذکر فرماتے ہیں۔ ایک حدیث قدی ہے ۔"حدیث قدی "اس کہتے ہیں جس میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائیں ۔۔ ایک حدیث قدی ہیں کہ اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائیں۔۔ نے فرمایا:

﴿ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكُرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكُرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرْنِي فِي مَلَا ذَكُرْتُهُ فِي مَلَا خَيْرِمِنْهُ ﴾ دُكَرْنِي فِي مَلَا خَيْرِمِنْهُ ﴾

"جوشی میرا ذکر تنهائی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر تنهائی میں کرتا ہوں، اور اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور جوشی میرا ذکر کی مجمع میں کرتا ہوں سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ میں کرتا ہوں۔ بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ بون وہ میرا ذکر انسانوں کے مجمع میں کرتا ہے۔ میں اس کا ذکر ملائکہ کے مجمع میں کرتا ہوں"۔

ذکر کی گتی بوی نسیلت بیان فرادی اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو دین کی درس و تدریس کے لئے، یا دین کے افہام و تغییم کے لئے کی جہ جمع ہوجائیں۔ وہ سب اس نسیلت کے اندر داخل ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل ہے ہم سب کو اس کا مصداق بنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم لوگ جو یہال ہفتے میں ایک دن جمع ہوگر بیٹہ جاتے ہیں۔ اور دین کی باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ یہ معمول چیز ایک دن جمع ہوگر کر بیٹہ جاتے ہیں۔ اور دین کی باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ یہ معمول چیز ہم بیش اللہ کی رحمت سے بوی فضیلت اور ثواب اور اجر کی چیز ہے، بشرطیکہ دل میں اظلام ہو۔ اور اللہ کے دین کی طلب ہو۔

## اونجاخاندان ہونانجات کے لئے کافی نہیں

اس مديث من آخري جمله بيد ارشاد فرمايا:

﴿ مَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ﴾

یہ جملہ بھی جوائع الکلم میں سے ہے، معنی اس کے بیے ہیں کہ جس شخص کے ملل نے اس کو چھچے بہوڑ دیا، یا جو شخص اپنے عمل کی وجہ سے چھچے رہ گیا، تو محض اس کا نسب اس او آئے نہیں بڑھا سکتا ۔ مطلب بیہ ہے کہ کسی کا عمل خراب ہے۔ اور اس خراب عمل کی وجہ سے جنت تک نہیں پہنچ سکا۔ بلکہ چھچے رہ گیا۔ جبکہ دو مر۔ اوک بلدی قدم بڑھا کر جنت میں پہنچ سکا۔ بلکہ چھچے رہ گیا۔ جبکہ دو مر۔ اوک بلدی قدم بڑھا کر جنت میں پہنچ سکے، بقول کسی کے س

#### یارانِ تیز گام نے منزل کو جالیا ہم محو تالہ جرس کاروال رہ

وہ لوگ آگے چلے گئے۔ اور بیر اپنے عمل کی خرابی کی وجہ سے بیچھے رہ کیا۔ اور عمل کی اصلاح نه کریایا تو اب صرف نسب کی وجہ ہے کہ چو نکہ بیہ فلال خاندان ہے تعلق رکھتا ہے، یا فلال بزرگ کا یا فلال عالم کا بیٹا ہے۔ محض اس بنیاد پر وہ جلدی نہیں بہنچ سکے گا۔ اشارہ اس طرف فرمادیا کہ محض اس پر بھروسہ اور تکمیہ کرکے مت بین جاؤ کہ میں فلال کا صاحب زادہ ہوں، فلال خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ اینا عمل صحیح کرنے کی فکر کرو۔ اگر میہ چیز کار آمد ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر پنیبر ہیں۔ اور اینے بيني كى مغفرت كے لئے وعا بھى فرما رہے ہیں۔ ليكن اللہ تعالى نے فرماديا: إليَّه عُمَلٌ غَيْرٌ صَالِح اس في جو عمل كياب وه صالح عمل نبيس ب، اس لئ اس كے حق ميں آپ كى دعا قبول نہيں كى جائے گى۔ تو اصل چيز عمل ہے۔ البتہ عمل کے ساتھ اگر کسی بردگ سے تعلق بھی ہوتا ہے تو ان بردگ کے تعلق کی وجہ سے الله تعالی کچھ سارا فرمادیتے ہیں۔ لیکن این طرف سے عمل اور توجہ اور فکر شرط ہے۔ اب اگر کسی کو توجہ فکر اور طلب ہی نہیں ہے۔ بلکہ غفلت کے اندر متلا ہے۔ تو محض اونے خاندان سے تعلق کی وجہ سے آکے نہیں بروھ سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### خلاصه

آج کے بیان کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا نقائمہ بھی بیہ ہے، اور اللہ ک تعالیٰ سے محبت کی لازمی شرط بیہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ اور اللہ کی مخلوق بر شفقت اور رحم کرو، جب تک بیہ چیز حاصل نہیں ،وگی اس وقت تک اللہ



تعالیٰ سے محبت کا دعوی جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنی مخلوق کی محبت پیدا فرمادے۔ آمین۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين





444

موضوع خطاب: علماء مى دبين سے بجيبي. مقام خطاب: جامع متجد بيت المكرّم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر م تتم

صفحات : 9

## 

# علماء كى توبين سے بجيس

الحمدالله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرًا اما بعدا

وعن عمروبن عوف المزنى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا ذلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته (مند الفردوس للديلي جلدا مغد ١٥٥٥ - كنز العمال عديث نبر٢٨٦٨٢)

یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبارے ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبارے تمام امت نے اس کو قبول کیا ہے، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم تکتہ بیان فرمایا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عوف ندنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم کی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم کی لغزش سے بچو، اور اس سے قطع تعلق مت کرو، اور اس کے لوث آنے کا انتظار کرو ۔۔۔ "عالم" سے مراد وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے دین کا علم، قرآن کریم کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم عطا فرمایا ہو، آپ کو یقین سے یہ معلوم ہے کہ فلال

کام گناہ ہے، اور تم یہ دکھ رہے ہو کہ ایک عالم اس گناہ کا ار تکاب کررہا ہے، اور اس غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ پہلا کام تو تم یہ کرو کہ یہ ہرگز مت سوچو کہ جب اتنا برا عالم یہ گناہ کا کام کررہا ہے تو لاؤ میں بھی کرلول، بلکہ اس تم اس عالم کی اس غلطی اور اس گناہ سے بچو، اور اس کو دکھے کرتم اس گناہ کے اندر مبتلانہ ہو جاؤ۔

#### گناہ کے کاموں میں علماء کی انتاع مت کرو

اس حدیث کے پہلے جملے میں ان لوگوں کی اصلاح فرمادی جن لوگوں کو جب کی گناہ سے روکا جاتا ہے، اور منع کیا جاتا ہے کہ فلاں کام ناجائز اور گناہ ہے، یہ کام مت کرو، تو وہ لوگ بات مانے اور بننے کے بجائے فوراً مثالیں دینا شروع کردیتے ہیں کہ فلال عالم بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔ فلال عالم نے فلال وقت میں بیہ کام کیا تھا ۔۔۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم پر ہی اس استدلال کی جڑ کاٹ دی کہ تہیں اس عالم کی غلطی کی پیروی نہیں کرئی ہے، بلکہ تہیں اس کی طاف دی کہ تہیں اس کی حرف اچھائی کی پیروی کرئی ہے، وہ اگر گناہ کاکام یا کوئی غلط کام کررہا ہے تو تہمارے دل میں یہ جرأت پیدا نہ ہو کہ جب وہ عالم یہ کام کررہا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ ذرا موجو کہ اگر وہ عالم جہم کے رائے پر جارہا ہے تو کیا تم بھی اس کے چھے جہم کے رائے پر جارہا ہے تو کیا تم بھی اس کے چھے جہم کے رائے پر جارہا ہے تو کیا تم بھی اس کے چھے جہم کے رائے پر جارہا ہے تو کیا تم بھی کود جاؤ گے؟ فلا ہر ہے کہ تم اس کی اتباع کررہے ہو؟

## عالم كاعمل معتبر بهونا ضروري نهيس

اس وجہ سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ عالم جو سچا اور صحیح معنی میں عالم ہو۔
اس کا فتوی تو معتبر ہے، اس کا زبان سے بتایا ہوا مسئلہ تو معتبر ہے، اس کا عمل معتبر ہوتا ضروری نہیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کررہا ہے تو اس سے پوچھو کہ بیہ کام جائز ہے یا نہیں؟ وہ عالم کی جواب دے گا کہ بیہ عمل جائز نہیں۔ اس کئے تم اس کے بتائے

ہوئے مسلے کی اتباع کرو۔ اس کے عمل کی اتباع مت کرو۔ لہذا یہ کہنا کہ فلال کام جب استے بوے بوے علاء کررہے ہیں تو لاؤں میں بھی یہ کام کرلوں، یہ استدلال درست نہیں۔ اس کی مثال تو ایس ہے جیے کوئی شخص یہ کہے کہ استے بوے بوٹ لوگ آگ میں کود جاؤں۔ جیسے یہ طرز استدلال لوگ آگ میں کود جاؤں۔ جیسے یہ طرز استدلال بھی غلط ہے۔ اس کے حضور اقدس صلی اللہ غلط ہے۔ اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو یعنی اس کی لغزش کی اتباع مت کرو۔ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو یعنی اس کی لغزش کی اتباع مت کرو۔

## عالم سے برگمان نہ ہونا چاہئے

بعض لوگ دو مری غلطی ہے کرتے ہیں کہ جب وہ کسی عالم کو کسی غلطی میں یا گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں تو بس فوراً اس سے قطع تعلق کرلیتے ہیں۔ اور اس سے بدگمان ہو کہ بیٹے ہیں۔ اور بعض او قات اس کو بدنام کرنا شروع کردیتے ہیں کہ سے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر تمام عاء وکرام کی تو بین شروع کردیتے ہیں کہ آن کل کے عام و آئے ہیں۔ اور پھر تمام عام وکرام کی تو بین شروع کردیتے ہیں کہ آن کل کے عام و ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ای حدیث کے دو سرے جملے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی بھی تردید فرمادی کہ اگر کوئی عالم گناہ کا کام کررہا ہوتاس کی وجہ سے اس سے قطع تعلق بھی مت کرو، کیوں؟

#### علماء تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں

اس کئے کہ عالم بھی تہماری طرح کا انسان ہے، جو گوشت پوست تمہارے پاس ہے، جو اس کے پاس بھی ہے۔ وہ کوئی آسان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے، جو جذبات تہمارے ول میں بھی بیدا ہوتے ہیں۔ وہ جذبات اس کے ول میں بھی بیدا ہوتے ہیں۔ وہ جذبات اس کے ول میں بھی بیدا ہوتے ہیں، نفس تمہارے بیجھے بھی لگا ہیں ، نفس تمہارے باس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے۔ شیطان تمہارے بیجھے بھی لگا ہوا ہے۔ نہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، نہ وہ بیٹیم رہ اس کے بیجھے بھی لگا ہوا ہے۔ نہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، نہ وہ بیٹیم رہ اور جن حالات سے تم

گڑرتے ہو۔ وہ بھی ان طالات سے گزرتا ہے۔ لہذا یہ تم نے کہاں سے سمجھ لیا کہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، ادر اس سے بھی غلطی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جب وہ انسان ہے تو بشری تقاضے سے بھی اس سے غلطی بھی ہوگی۔ بھی وہ گناہ بھی کرے گا۔ لہذا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے فوراً اس عالم سے برگشتہ ہو جانا اور اس کی طرف سے برگمان ہوجانا صحیح نہیں۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ فوراً اس سے قطع تعلق مت کرو، بلکہ اس کے واپس آنے کا انظار کرو، اس لئے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ اس کے واپس آنے کا انظار کرو، اس لئے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ اس کے داپس آنے کا انظار کرو، اس لئے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ اُمید ہے کہ وہ انشاء اللہ کی وقت لوث آئے گا۔

#### علماء کے حق میں دعاکرو

اور اگر اس کے لئے دعا کرو کہ یا اللہ! فلاں شخص آپ کے دین کا حال ہے اس کے ذریعہ ہمیں دین کا علم معلوم ہوتا ہے، یہ بے چارہ اس گناہ کی معیبت میں پھنس کیا ہے، اگ اللہ اس کو اپنی رحمت ہے اس معیبت سے نکال و بجئے۔ اس دعا کہ کرنے سے تمہارا ذبل فائدہ ہے۔ ایک دعا کرنے کا تواب ملے گا۔ دو سرے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے کا تواب۔ اور اگر تمہاری یہ دعا قبول ہوگئی تو تم مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے کا تواب۔ اور اگر تمہاری یہ دعا قبول ہوگئی تو تم کرے گا دو سروں اس مالم کی اصلاح کا سبب بن جاؤ گے۔ پھر اس کے نتیج میں وہ عالم جتنے نیک کام کرے گا دہ سب تمہارے انمال نامہ میں بھی لکھے جائیں گے۔ لہذا بلاوجہ دو سروں سے ہم کرکسی عالم کو بدنام کرنا کہ فلال برے عالم بے پھرتے ہیں وہ تو یہ حرکت کررہے بھے۔ اس سے جمہیں کوئی فائدہ نہیں بہنچ گا۔

## عالم بے عمل بھی قابل احترام ہے

دو سری بات سے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کو تو خود چاہئے کہ وہ باعمل ہو، لیکن اگر کوئی عالم بے عمل بھی

ہے تو بھی وہ عالم اپنے علم کی وجہ سے تمہارے لئے قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبہ کی وجہ سے وہ عالم قابل احترام بن گیا۔ جیسا کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

﴿ وَانْ جَاهَدُ أَكَ عَلَى اَنْ تَشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مُعْرُوْفاً ﴿ (مورة الممال: ١٥)

اگر والدین کافر اور مشرک بھی ہوں تو کفراور شرک میں تو ان کی بات مت مانو،
لیکن ، نیا کے اندر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس لئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی
طرف ہے ماں باپ ہونے کا جو شرف حاصل ہے۔ وہ بذات خود قابل سمریم اور
قابل تعظیم ہے، تمہارے لئے ان کی اہانت جائز نہیں۔ اس طرح اگر ایک عالم بے
مل بھی ہے تو اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ! اس کو نیک عمل کی توفیق دے
دے۔ لیکن اس کی بد عملی کی وجہ ہے اس کی تو بین مت کرو۔ حضرت تھانوی رحمہ
اللہ علیہ علیاء ہے خطاب کرتے ہوئے فرماتے کہ فراعلم کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک
اللہ علیہ علیاء ہو۔ لیکن یہ بھی فرماتے کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب میرے
اللہ عالم آتا ہے تو اگرچہ اس کے بارے میں جھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے
اندر جمال ہے۔ اس کے باوجود اس کے علم کی وجہ سے اس کا اکرام کرتا ہوں، ادر
اس کی عزت کرتا ہوں۔

## علماء سے تعلق قائم رکھو

البذا یہ پروپیگنڈہ کرنا اور علماء کو بدنام کرتے بھرنا کہ ارے میاں آج کل کے موجودہ مولوی سب ایسی ہی ہوتے ہیں، آج کل کے علماء کا تو یہ حال ہے ۔۔۔ یہ بھی موجودہ دور کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ جو لوگ بے دین ہیں ان کا تو یہ طرز عمل ہے ہی، اس لئے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک مولوی اور علماء کو بدنام نہیں کریں گے۔ اس

وقت تک ہم اس قوم کو گمراہ نہیں کرسکتے، جب علماء سے اس کا رشتہ توڑویں گے تو پھر یہ لوگ ہمارے رحم وکرم پر ہوں گے۔ ہم جس طرح چاہیں گے۔ ان کو گمراہ كرتے بھريں گے۔ ميرے والد ماجد رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه جب كله بان ے بریوں کا رشتہ توڑ دیا تو اب بھیڑئے کے لئے آزادی ہو می کہ وہ جس طرح جاہے بریوں کو بھاڑ کھائے۔ لہذا جو لوگ بے دین ہیں ان کانو کام ہی یہ ہے کہ علاء كر بدنام كيا جائے، ليكن جو لوگ ديندار ہيں ان كائھى بيد فيشن بنآ جارہا ہے كه وہ بھى ہروفت علاء کی توہین اور ان کی بے وقعتی کرتے پھرتے ہیں کہ ارے صاحب اعلاء کا تو یہ حال ہے۔ ان لوگوں کی مجلسیں ان باتوں سے بھری ہوتی ہیں۔ حالا تکہ ان باتوں ے کوئی فائدہ نہیں۔ سوائے اس کے کہ جب لوگوں کو علاء سے بد ظن کردیا تو اب تمہیں شریعت کے احکام کون بتائے گا؟ اب تو شیطان ہی تمہیں شریعت کے مسائل بتائے گاکہ یہ طلا ہ، یہ حرام ہ، پھرتم اس کے پیچے چلوگ، اور مراہ ہوجاؤ عے۔ لبذا علماء اگرچہ بے عمل نظر آئیں۔ پھر بھی ان کی اس طرح توہین مت کیا كور بلكه ان كے لئے دعاكرو، جب تم اس كے حق ميں دعاكرو كے تو علم تو اس كے یاس موجود ہے۔ تمہاری دعا کی برکت ہے انشاء اللہ ایک دن وہ ضرور صحیح راتے پر لوث آئے گا۔

## ایک ڈاکو پیربن گیا

حفرت مولانا رشید احمر گنگوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایٹے مریدین سے فرمانے گئے تم کہاں میرے پیچھے لگ گئے۔ میرا طال تو اس پیرجیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو نے جب بیہ دیکھا کہ لوگ بردی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس ہدیے تھے لے جاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ بی تو اچھا پیشہ ہے۔ میں خواہ مخواہ راتوں کو جاگ کر ڈاکے ڈالٹا ہوں۔ پیرٹ جانے اور جیل میں بند ہونے کا خطرہ الگ ہوتا ہے۔ مشقت اور تکلیف کر شاہ اور جیل میں بند ہونے کا خطرہ الگ ہوتا ہے۔ مشقت اور تکلیف

علیمدہ ہوتی ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ میں بیر بن کر بیٹھ جاؤں۔ لوگ میرے پاس آئمیں گے، میرے ہاتھ چومیں گے، میرے پاس ہدئے تحفے لائمیں گے۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ اور ایک خانقاہ بنا کر بیٹھ گیا۔ لمبی تشیج لے لی۔ لمبا کرتا پہن لیا۔ اور چیوں جیسا طیہ بنالیا۔ اور ذکر اور تشیج شروع کردی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، اور بہت بڑا پیر معلوم ہوتا ہے۔ اب لوگ اس کے مرید بننا شروع ہوگئے۔ یہاں تک کہ مریدوں کی بہت بڑی تعداد ہوگئی۔ کوئی ہدیہ لارہا ہے، کوئی تحفہ لارہا ہے، خوب نذرانے آرہے ہیں۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ ہر مرید کو مخصوص ذکر بنا دیے کہ تم فلاں ذکر کرو، تم فلاں ذکر کرو، تم فلاں کے درجات فرک کوئی بائد قرائے ہیں۔ چونکہ ان مریدوں نے اظام کے دایعہ اللہ تعالی انسان کے درجات بلند قرائے ہیں۔ چونکہ ان مریدوں نے اظام کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس کے نتیج بلند قرائے ہیں۔ چونکہ ان مریدوں نے اظام کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس کے نتیج بین اللہ تعالی نے ان کے درجات بہت بلند قرا دیے۔ اور کشف وکرایات کا اونچا متام حاصل ہوگیا۔

# مريدين كى دعاكام آئى

ایک روز ان مریدین نے آپی میں گفتگو کی کہ اللہ تعالی نے ہمیں تو اس مرتبہ تک پہنچا دیا۔ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارا شیخ کس مرتبہ کا ہے؟ چنانچہ انہوں نے مراقبہ کرکے کشف کے ذریعہ اپ شیخ کا مرتبہ معلوم کرنا چاہا، لیکن جب مراقبہ کیا تو شیخ کا درجہ کہیں نظرہی نہیں آیا، آپی میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شاید ہمارا شیخ اس نظرہی نہیں آیا، آپی میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شاید ہمارا شیخ اس نظرہی نہیں گئی، آخرکار جاکر شیخ اس نے او نچ مقام سے ذکر کیا کہ حضرت! ہم نے آپ کا مقام طاش کرنا چاہا، گر آپ تو اسے او نچ مقام پر جین کہ نہیں جینچ باتے، اس وقت شیخ نے اپنی حقیقت ظاہر کردی، اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا درجہ کیا بتاؤں۔ میں تو اصل میں ایک اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا درجہ کیا بتاؤں۔ میں تو اصل میں ایک ذکر کی

بدولت تمہیں اونچ اونچ مقام عطا فرمادے، اور میں تو اسفل السافلین میں ہوں،
تہیں میرا مرتبہ کہاں ملے گا؟ میں تو ڈاکو اور چور ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں
ہو، اس لئے تم اب میرے پاس سے بھاگ جاذ، اور کی دو مرے پیر کو تلاش کرو۔
جب شخ کے بارے میں یہ باتیں سیں تو ان سب مریدوں نے آپس میں مل کراپنے
شخ کے لئے دعاکی کہ یا اللہ ایہ چور ہو یا ڈاکو ہو، لیکن یا اللہ! آپ نے ہمیں جو کچھ
عطا فرمایا ہے، وہ ای کے ذریعہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ! اب آپ اس کی بھی اصلاح
فرماد ہے ، اور اس کا درجہ بھی بلند کر دہنے۔ چو نکہ وہ مریدین مخلص سے، اور اللہ
والے شے۔ ان کی دعاکی برکت سے اللہ تعالی نے اُس کو بھی بخش دیا، اور اس کو بھی بلند درجہ عطا فرمادیا۔

بہر حال: جب کسی عالم کے بارے میں کوئی غلط بات سنو تو اُس کو یہ نام کرنے کے بجائے اس کے ایک دعا کرنی چاہئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين





موضوع خطاب: غصے كوقالوس كيجيد

مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منت تم

صفحات : يسم

## الله الله التظن الرَّطْنَ

# غصے کو قابومیں مجیحے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذبالله من شرورانفسناومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا اله الاالله وحده لا شریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرا۔

#### امابعدا

﴿عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: ان رجلا قال لرسول الله عليه وسلم اوصنى ولا تكثر على قال: لا تغضب ﴾

(جامع الاصول، الكتاب الثالث في الغضب والغيظ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمایئے اور زیادہ لمبی نصیحت نہ فرمایئے۔ گویا کہ نصیحت کی بھی درخواست کی اور ساتھ میں یہ شرط لگادی کہ وہ نصیحت مخضر ہو۔ لمبی چو ڈی نہ ہو اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط پر تاگواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ نصیحت بھی مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط پر تاگواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ نصیحت بھی حدیث کی شرح کرتے ہوئے مدین نے فرمایا کہ جو شخص نصیحت کا طلبگار ہو۔ وہ اگر حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ جو شخص نصیحت کا طلبگار ہو۔ وہ اگر

یہ کچے کہ جھے مختصری نفیحت کردیجے تو اس میں کوئی ادب کے خلاف بات نہیں۔
کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ آدمی جلدی میں ہو اور اس نے آپ سے نفیحت کرنے کی فرمائش کی۔ اب اگر آپ نے اس کے سامنے لمبی تقریر شروع کردی تو وہ پچارہ نفیحت کی فرمائش کر کے کس خطا میں پکڑا گیا۔ حالا نکہ وہ جلدی میں تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ معلوم ہوا کر یہ کوئی ادب کے خلاف بات نہیں چٹانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مختصر نفیحت فرمائی کہ:
"لا تعضہ مت کو "۔

اگر آدمی اس مختفر نصیحت پر عمل کرے تو شاید سیکروں، بلکہ ہزاروں گناہوں سے اس کی حفاظت ہوجائے۔

#### گناہوں کے دو محرک، غصہ اور شہوت

اس لئے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ چاہ وہ حقوق اللہ ہے متعلق ہوں یا حقوق العباد ہے متعلق ہوں۔ اگر انسان غور کرمے تو یہ نظر آئے گا کہ ان تمام گناہوں کے پیچے دو جذبے کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک غصہ، دو مرے شہوت، شہوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے اصل معنی ہیں "خواہش نفس" مثلاً دل کی چیز کے کھانے کو چاہ رہا ہے۔ یہ کھانے کی شہوت ہے، یا کسی ناجائز کام کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی شمیل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ بھی شہوت ہے۔ انسان چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لئے کہ اس کو یہ خواہش ہے کہ مال ذیادہ مل جائے۔ ڈاکہ اس لئے کہ اس کو یہ خواہش ہے کہ مال ذیادہ مل جائے۔ ڈاکہ اس لئے کرتا ہے گانا ہے کہ بھی ذیادہ مال ایک دم مل جائے۔ بد نگائی بھی انسان اس لئے کرتا ہے گانا ہوت ہیں۔ پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ غصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ غصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ غصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پناہوں کو جنم دیتا ہے۔ لہٰذا جب یہ فرمادیا کہ "خصہ مت کو" اگر آدی اس گانہوں کو جنم دیتا ہے۔ لہٰذا جب یہ فرمادیا کہ "خصہ مت کو" اگر آدی اس

نفیحت پر عمل کرلے تو اس کے نتیج میں آدھے گناہ ختم ہوجائیں گے۔

## اصلاح نفس کے لئے پہلاقدم

حکیم الامت حفرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون لینی غصہ صبط کرنا سلوک و طریقت کا ایک باب عظیم ہے جو آدی اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو۔ اس کے لئے پہلا قدم ہے ہوگا کہ وہ ایٹ غصہ کو قابو میں کرنے کی فکر کرے۔

## "فصه" ایک فطری چیز ہے

یوں تو اللہ تعالیٰ نے "غصہ" انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر غصے کا مادہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ہی ہے مادہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ یکی مادہ ہے کہ اگر انسان اس پر کنٹرول کرلے اور اس کو قابو میں کرلے تو پھر یکی مادہ انسان کو بے شار بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ قابو میں کرلے تو پھر اگر کوئی دشمن حملہ کردے گا تو اس کو غصہ بھی نہیں آئے گایا کوئی درندہ اس پر حملہ کردے گا تو اس کو غصہ بی نہیں آئے گا ایک استعمال کرنا گا اور اپنا دفاع بھی نہیں کرسکے گا۔ لہذا اپنے جائز دفاع کے لئے غصے کا استعمال کرنا جائز ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس لئے کہ غصہ رکھا بی اس جائز ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس لئے کہ غصہ رکھا بی اس لئے ہے کہ وہ انسان اپنی جان کا، اپنے مال کا دفاع کرسکے۔ اپنے بیوی بچوں کی طرف سے دفاع کرسکے۔ اپنے بیوی بچوں کی طرف سے دفاع کرسکے۔ اپنے بیوی بچوں کی طرف سے دفاع کرسکے۔ اپنے بیوی بچوں کی طرف

### غصہ کے نتیج میں ہونے والے گناہ

لیکن اگر بھی غصہ قابو میں نہ ہوتو اس کے نتیج میں جو گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ

بے شار ہیں، چنائیے غصے ہی ہے "تکبر" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "حسد" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "فیل ہوتا ہوتی ہے اور ان ہے۔ غصے ہے "عداوت" پیدا ہوتی ہے اور ان کے علاوہ نہ جانے کتی خرابیاں ہیں جو اس غصے ہے پیدا ہوتی ہیں۔ جب کہ یہ غصہ قابو ہیں نہ ہو اور انسان کے کنٹرول ہیں نہ ہو۔ مثلاً اگر غصہ قابو ہیں نہیں تھا اور وہ غصہ کی انسان پر آگیا۔ اب اگر جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ قابو ہیں ہم مثلاً وہ ماتحت ہے تو اس غصے کے نتیجے ہیں اس کو تکلیف جہنچائے گا، یا اس کو مارے گا، یا اس کو وارے گا، یا اس کو دارے گا، اور اس کو دُانے گا۔ اس کو گال دے گا، اس کو برا بھلا کے گا، اس کا ول دکھائے گا، اور اس کے کہ سب کام گناہ ہیں جو غصے کے نتیجے ہیں اس سے مرزد ہوں گے۔ اس لئے کہ یہ صب کام گناہ ہیں جو غصے کے نتیج میں اس سے مرزد ہوں گے۔ اس لئے کہ ومرے کو ناحق مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ای طرح اگر غصے کے نتیجے میں گال دے دی وہ مرے کو ناحق مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ای طرح اگر غصے کے نتیجے میں گال دے دی

#### ﴿ سباب المسلم فسوق وقت المه كفر ﴾ ( صبح بخاري ، كتاب الادب ، باب ما يعنى من السباب واللعن )

لیعنی مسلمان کو کالی دینا برترین فسق ہے اور اس کا قبل کرنا کفرہے۔ اس طرح اگر غصے کے نتیج میں دو سرے کو طعن و تشنیع کردی۔ جس سے دو سرے انسان کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی دل شکنی ہوئی تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سب گناہ اس وقت ہوئے جب ایسے شخص پر غصہ آیا جو آپ کا ماتحت تھا۔

## ددلغض "عصه سے بیدا ہو تاہے

اور اگر ایسے شخص پر غصہ آگیا جو آپ کا ماتحت نہیں ہے اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو غصہ کے نتیج میں آپ اس کی غیبت کریں گے۔ مثلاً جس پر غصہ آیا وہ بڑا ہے اور صاحب اقتدار ہے۔ اس کے سامنے اس کو بچھ کہنے کی جرات نہیں ہوتی، زبان نہیں تحطتی تو یہ ہوگا کہ اس کے سامنے تو خاموش رہیں گے، لیکن جب وہ نظروں سے او جھل ہوگا تو اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کردیں گے اور اس کی

نیبت کریں گے۔ اب یہ نیبت ای غصے کے نتیج میں ہورہی ہے اور بعض او قات
یہ ہوتا ہے کہ انسان دو سرے کی کئی بھی غیبت کرلے۔ گراس کا غصہ محمد انہیں
ہوتا، بلکہ غصہ کے نتیج میں یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا چرہ نوج لوں۔ اس کو تکلیف
ہونچاؤں۔ گرچو نکہ وہ صاحب اقتداراور بڑا ہے، اس لئے اس پر قابو نہیں چلا۔ اس
کے نتیج میں دل کے اندر ایک گھٹن پیدا ہوگی۔ اس گھٹن کا نام "بغض" ہے۔ اب
دل میں ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر موقع مل جائے تو کو کی طرح اس کو تکلیف بہنچاؤں اور اگر خور بخود اس کو تکلیف بہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا
کہ تکلیف بہنچائی اور اگر خور بخود اس کو تکلیف بہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا

#### "حسد"غصہ سے پیدا ہو تا ہے

اور اگر جم شخص پر غصہ آرہا ہے اور اس کو تکلیف جہنی کے بجائے راحت
اور خوثی حاصل ہوگئ۔ اس کو کہیں سے پینے زیادہ مل گئے، یا اس کو کوئی بڑا منصب
مل گیا تو اب دل میں یہ خواہش ہورہی ہے کہ یہ منصب اس سے چھن جائے۔ یہ
مال و دولت، یہ روبیہ پیہہ کی طرح اس کے پاس سے ضائع ہوجائیں، ختم
ہوجائیں۔ اس کا نام "حد" ہے۔ یہ "حد" بھی ای غصے کے نتیج میں پیدا ہورہا
ہوجائیں۔ اس کا نام "حد" ہے۔ یہ "حد" بھی ای غصے کے نتیج میں پیدا ہورہا
ہورہائی، جس شخص پر غصہ آرہا ہے، اگر اس پر قابو چل جائے تو بھی بے شار گناہ اس
کے ذریعہ صادر ہوجاتے ہیں، اور اگر قابو نہ چلے تو بھی بے شار گناہ اس
کے ذریعہ صادر ہوج ہیں۔ یہ سب گناہ اس "غصے" کے قابو میں نہ رہنے کے نتیج
میں پیدا ہورہے ہیں۔ اگر غصہ قابو میں ہو تا تو انسان ان سارے گناہوں سے محفوظ
رہتا۔ ای وجہ سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ لا
تعضیب "غصہ نہ کرو"۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نیک میلمانوں کی
تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرایا:

# ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عُن النَّاسِ ﴾ (الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عُن النَّاسِ

لینی نیک مسلمان وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے غصے کو درگزر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ غصہ پینے کے نتیج میں بیہ سارے گناہ سرزد نہیں ہو نگے۔

## غصہ کے نتیج میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں

بعیا کہ میں نے عرض کیا کہ گناہوں کے دو سرچشے ہوتے ہیں۔ ایک غصہ، دو سمرے شہوت۔ لیکن شہوت کے نتیج میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وہ بھی اگر جہ بڑے سنگین ہیں لیکن وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت بھی اللہ تعالی توبہ کی توفیق دے دیں تو توبہ کے نتیج میں انشاء اللہ وہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور اس کی توبہ قبول کرلی جاتی ہے اور اس کے اعمال نامے سے وہ گناہ منادیا جاتا ہے، لیکن غصے کے نتیج میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر تعلق حقوق العباد سے ہے۔ مثلاً غصے کے نتیجے میں کسی کو مارا، یا کسی کو ڈانٹا، یا کسی کی دل آزاری کی، یا کسی کو براجملا كہا۔ ان سب كا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اى طرح غصے كے نتیج ميں اگر كسى كى غیبت کرلی، یا کسی سے "بغض" رکھا، یا کسی سے "حسد" پیدا ہوگیا۔ یہ سب حقوق العباد میں حق تلفی ہے۔ لہٰذا غصے کے نتیج میں جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ ان سب کا تعلق حقوق العباد ہے ہ، اور حقوق العباد كو ضائع كرنا اتنا سكين ہے، أكر بعد ميں انسان ان سے باز بھی آجائے اور توبہ کرلے تب بھی اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی جب تک كه جس بندے كا حق ضائع كيا ہے، وہ معاف نه كرے اس وقت تك وہ كناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے میں اپنا حق تو معاف کردوں گا، لیکن میرے بندوں کے جو حقوق تم نے پامال کئے ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں كرونگاجب تك ان بندوں سے معاف نہيں كرالو گے۔ اب تم كس كس سے معاف كراتے پھرومے؟ اس كئے حقوق العباد ميں كوتاى بہت ملكين ہے۔ اس كئے حضور

اقدی صلی الله علیه وسلم نے بیہ مخضر اور جامع نفیحت فرمائی که "لا تبغیضب" غصه مت کرو-

جب انسان اہنے غصے پر کنٹرول حاصل کرلیتا ہے اور اس کو قابو میں کرلیتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کر ایا تو اب میرے بندے نے غصہ کو کنٹرول میں کرلیا تو اب میں بھی اس کے ساتھ غصے کا معالمہ نہیں کرونگا۔

## غصه نه كرنے پر عظيم بدله

ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز حماب کتاب کے لئے الله جل شانہ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالی فرشتوں ہے سوال کریں گے کہ بتاؤ اس کے نامہ اعمال میں کیا کیا نیکیاں ہیں؟ حالا نکہ اللہ تعالیٰ سب مچھ جانتے ہیں۔ لیکن بعض او قات دو سرے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے سوال بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یو چھیں گے کہ اس کے اعمال نامے میں کیا نیکیاں ہیں؟ جواب میں فرشتے بتائیں کے کہ یا اللہ! اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں۔ اس نے نہ تو بہت زیادہ نفلیں پڑھی ہیں، اور نہ ہی اس نے بہت زیادہ عبادتیں کی ہیں۔ لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک خاص نیکی ہے ہے کہ جب کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو ہے اس کو معاف کردیتا تھا، اور جب کسی شخص کے ذمے اس کا کوئی مالی حق ہوتا، اور وہ شخص سے کہتا کہ میرے اندر اس وقت ادا كرنے كى استطاعت نہيں ہے تو يہ اين طازموں سے كہتا كہ اس كے اندر استطاعت نہیں ہے اس کئے اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح یہ اپنا حق چھوڑ دیتا تھا۔ الله تعالی میر من کر ارشاد فرمائیں گے کہ جب میہ بندہ میرے بندوں کے ساتھ معانی کا معالمہ كرتا تھا، اور ان كے لئے ابناحق جھوڑ ديتا تھا۔ آج ميں بھى اس كے ساتھ معافی کا معالمه کروں گا، اور اس کو معاف کردوں گا۔ چنانچہ اس بنیاد پر الله تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمادیں کے۔

## شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے بیٹے کا مجاہدہ

یکی وجہ ہے کہ ہمارے بررگان دین کے پاس جب کوئی شخص اپنی اصاباح کرانے

کے لئے جاتا تو توبہ کے بعد اس کو سبق یہ دیا جاتا کہ اپنے غصے کو بالکل ختم کردے
اور اس غصے کو ختم کرانے کے لئے بوٹ بوٹ مجاہدے کرائے جاتے تھے۔ حضرت
شخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بوٹ در ہے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، اور
ماری دنیا ہے لوگ ان لے پاس اپنی اصلاح کرائے کے لئے آیا کرتے تھے۔ ان کے
صاچزادے نے ان کی زندگی میں ان کی کوئی قدر نہ کی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب
شاہزادے نے ان کی زندگی میں اس کی کوئی قدر نہ کی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب
کی مرغی دال برابر "باپ گھر میں موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اٹھارہی
کی مرغی دال برابر "باپ گھر میں موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اٹھارہی
ہے، لیکن صاحبزادے کو بیجے پرواہ ہی نہیں۔ وہ اپنے کھیل کود میں گئے ہوئے ہیں۔
بہ باپ کا انتقال ہوگیا تو اب آنکھ کھلی اور یہ سوچا کہ گھر میں گئی بری دولت موجود بھی۔ ساری دنیا آکر فیض اٹھاتی رہی لیکن میں نے وقت ضائع کردیا اور ان سے پھی

اب معلومات کرائیس کہ ہمارے والد صاحب کے پاس جو لوگ آیا گرتے تھے اور جنہوں نے والد صاحب سے اپی اصلاح کرائی۔ ان میں سے کون ایسے ہیں جنہوں نے والد صاحب سے زیادہ فیض عاصل کیا ہو، تاکہ کم از کم اب میں ان کے پاس جاکر فیض عاصل کروں۔ تحقیق کرنے پر پت چلا کہ ایسے ایک بزرگ بلخ میں رہتے ہیں۔ یہ خود گنگوہ یو پی میں رہتے تھے۔ چنانچہ بلخ جانے کا ارادہ کیا، اور ان کو اطلاع کی کہ میں آب پاس آرہا ہوں۔ ان بزرگ کو جب یہ اطلاع پنجی کہ میرے شخ کے صاحبزادے تشریف لارہ ہیں تو انہوں نے ایٹ عشم و خدم کے ماتھ گھر ماتھ شہرے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ماتھ گھر الگے، ان کے لئے شاندار کھانے پکوائے، خوب وعوت کی۔ جب ایک دو دن ای

طرح گزر گئے تو صاجرادے نے عرض کیا کہ حضرت! آپ جھے سے بری مجت سے پیش آئے، اور میری قدردانی کی، لیکن میں تو اصل میں کی اور مقصد کے لئے آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے؟ صاجرادے نے کہا کہ حضرت! میں تو اس مقصد کے لئے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب ہے جو دولت آپ لے کر آئے بیس مقصد کے لئے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب ہے جو دولت آپ لے کر آئے بیس بیس اس کا پجھ حصد میں بھی آپ سے حاصل کرلوں، کیونکہ ان کی زندگی میں نہیں لے سکا تھا۔ انہوں نے فرمایا اچھا آپ اس مقصد کے لئے آئے ہیں تو اب سے خاطر تواضع اور مہمان داری سب بند، سے اعزاز واکرام، سے دعوت کے شاندار کھانے سب بند، اب آپ الیا کریں کہ مجد کے پاس ایک جمام ہے۔ اس جمام کے پاس آپ کا بندا نہ وگا، وہیں آپ کو سونا ہو گا اور جمام کی آگ جلا کر ہر دفت اس کا پائی گرم کیا کرد، اور اس کے لئے کو ڈا کباڑ، کلڑیاں چن کر لاکر اس میں جھو تکا کرد۔ چو نکہ سردیوں کا موسم تھا نمازیوں کے وضو کے لئے گرم پائی کا انتظام کیا جاتا تھا، ان صاجرادے سے کہہ دیا کہ بس تہمارا صرف یمی کام ہے۔ کوئی وظیفہ کوئی شبیجہ وغیرہ شیل بنائی۔ کہاں تو وہ اعزاز و اکرام ہورہا تھا اور کہاں سے خدمت سرد کردی۔

## تكبر كاعلاج

چونکہ یہ اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کے لئے آئے تھے۔ اس لئے کہنے کے مطابق گئے اور اس کام میں گئے۔ اب ایک عرصہ دراز تک بان کے ذمہ بس ہی کام تھا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو، اور مسجد کا جمام روشن کرو۔ بزرگ جانے تھے کہ ان صاجزادوں میں خاندانی شرافت بھی ہوتی ہے۔ دلوں میں طہارت ہوتی ہے۔ گرایک عیب ان کے اندر ضرور ہوتا ہے، وہ ہے تکبراور اپنی بڑائی۔ اس کاعلاج کرنا منظور تھا، ای لئے ایباکام ان کے سپرد کیا تاکہ اس پیاری کاعلاج ہوجائے۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ دیکھنے کے لئے کہ شہزادگی کا خیال اور تصور ان کے دل میں ہے یا ختم ہوگیا جہ اس کی آزمائش کے لئے ان بزرگ نے اپنے گھر کی بھنگن جو گھر کا کوڑا اٹھا کر

لیجاتی تھی۔ اس سے کہا کہ آج جب کو ڈا اٹھا کر جاؤ تو جمام کے پاس جو صاحب جمام کی آگ روشن کرنے پر لگے ہوئے جین، ان کے قریب سے گزر جاتا، وہ جو کچھ حہیں ہیں ہوں آگر ہم سے کہنا، چنانچہ جب وہ بھنگن کو ڈالے کر ان صاجزادے کے مہیں ہیں وہ آکر ہم سے کہنا، چنانچہ جب وہ بھنگن کو ڈالے کر ان صاجزادے کے مہیں سے گزری تو ان کو بڑا طیش اور غصہ آیا اور کہا کہ یہ تیری مجال کہ ہمارے پاس سے گزرے ماکنگوہ، ورنہ مجھے بتا تا۔ اب اس بھنگن نے جاکر شخ کو اطلاع دے دی کہ یہ جو اب دیا ہے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ ابھی تو کچا بن باتی ہے۔ ابھی کریاتی مہام کے جھو نکنے پر ان کو مامور رکھا۔

#### دوسرا امتحان

جب پھر کچھ عرصہ گزر گیا تو پھر بھنگن سے کہا کہ اب کو ڈا اٹھا کر لے جاؤ اور اب کے بالکل ان کے قریب سے گزرو۔ چنانچہ وہ بھنگن اور زیادہ قریب سے گزری تو ساجزادے نے اس بھنگن کو غصے سے دیکھا۔ لیکن زبان سے کچھ نہ کہا، اس بھنگن نے جاکر شخ کو اس کی اطلاع کردی کہ آج یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ علاج کارگر ٹابت ہوا۔

#### تيسرا امتحان

پھر کچھ عرصہ کے بعد شیخ نے ہونگن کو تھم دیا کہ اب کی مرتبہ ان کے اتنے قریب سے گزرد کہ وہ کوڑا کباڑ کا ٹوکرا ان کو لگ بھی جائے اور اس میں سے کچھ کوڑا بھی ان کے اوپر گر جائے۔ چنانچہ جب وہ ہمنگن ان کے قریب سے گزری اور تھوڑا کوڑا بھی ان پر گر ادیا تو انہوں نے اب کی مرتبہ نظرا تھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر ہمنگن نے جاکر شیخ کو اطلاع دے دی۔ شیخ نے فرمایا کہ ہاں فائدہ ہورہا ہے۔

## چوتھا امتحان

کوان کے باس سے گزرو اور ٹھوکر کھاکران کے باس اس طرح گرجاؤ کہ سارا کوڑا ان کے باس سے گزرو اور ٹھوکر کھاکران کے باس اس طرح گرجاؤ کہ سارا کوڑا ان کے اوپر گرے۔ بھرجو وہ کریں وہ جھے آکر بتاؤ۔ چنانچہ وہ بھنگن گئی اور ٹھوکر کھا کر گرگئی ، جب انہوں نے بید دیکھاکہ وہ بھنگن گرگئی ہے۔ اب بجائے اس کے ان کو اپنی فکر ہوتی بلکہ اس بھنگن کی فکر ہوئی اور اس سے پوچھاکہ تہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ اپنی کچھ فکر نہیں ہوئی کہ میرے کپڑے گندے ہوگئے۔ چنانچہ تو نہیں لگ گئی۔ اپنی کچھ فکر نہیں ہوئی کہ میرے کپڑے گندے ہوگئے۔ چنانچہ تو نہیں لگ گئی۔ اپنی کچھ فکر نہیں ہوئی کہ میرے کپڑے گندے ہوگئے۔ چنانچہ تھنگن نے جاکر شخ کو اس کی اطلاع کردی۔ فرمایا کہ اب کامیابی کی امید ہوئی۔

## بريى آزمائش اورعطاء دولت باطني

اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ شخ شکار کو باہر جایا کرتے تھے اور شکاری کتے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اس میں بھی انہوں نے کوئی دینی مصلحت اور حکمت رکھی ہوگی۔ اور شکاری کون کے ذریعہ شکار کرتا کوئی ناجائز کام تو تھا نہیں بلکہ جائز تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب شکار کے لئے جانے لگے۔ ان صاجزادے کو بھی ساتھ لے لیا اور شکاری کتے کی ذبیران صاجزادے کے ہاتھ میں پکڑا دی، وہ شکاری ساتھ لے لیا اور شکاری کتے کی ذبیران صاجزادے کے ہاتھ میں پکڑا دی، وہ شکاری کتے بڑے کیم اور بڑے طاقت ور اور یہ یچاری نجیف اور کمزور اور فاقہ ست تھے۔ چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے تیجھے بھاگے اور یہ صاجزادے کرور ہونے کی وجب چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے تیجھے بھاگے اور یہ صاجزادے کرور ہونے کی وجب خان کتوں کے ساتھ نہ بھاگ عکے۔ چنانچہ گر پڑے۔ چو نکہ شخ کی طرف، سے قلم یہ تھا کہ ذبیر نہیں چھوڑی۔ اب تھیفتے ہوئے لہولہان یہ تھا کہ ذبیر مت بچھوڑتا۔ اس لئے ذبیر نہیں چھوڑی۔ اب تھیفتے ہوئے لہولہان

اس واقعہ کے بعد رات کو شیخ نے خواب میں اپنے شیخ معفرت مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ فرمارہے ہیں کہ "میں نے تو تم سے اتنی مشقت نہیں لی"۔ کیونکہ اولاد کا خیال تو باپ کو ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سبح ہوئی تو ان کو بلا کر سینے سے لگایا اور فرمایا کہ جو دولت میں تمہارے والد سے لے کر آیا تھا، تم نے وہ دولت میں انگی بھی، جو تمہاری امانت بھی، وہ دولت میں نے تمہارے سبرد کردی اور چو نکہ اس طرز عمل کے بغیریہ دولت نہیں مل سکتی تھی۔ اس لئے میں نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔

## غصہ دیائیں، ملائکہ سے آگے بڑھ جائیں

بہرحال میں یہ عرض کررہا تھا کہ جب یہ صاجرادے اپی اصلاح کرانے کے لئے وہاں گئے تو نہ ان کو وظفے بتائے، نہ تسبیحات پڑھنے کو بتائیں۔ نہ اور پکھ معمولات بتائے، بلکہ پہلا کام ایسا کرایا جس کے ذریعہ دماغ سے تنکیر نگلے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک رنے کا جذبہ پیدا ، وجائے، اور یہ فصہ جو تجبر کا سبب اور اس کا مقیجہ ہوتا ہے وہ ختم ، وجائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک و تسوف کا عظیم باب اور اس کا پہلا قدم ہیہ ہے کہ انسان کی طبیعت سے فصہ نکل جائے، اور اس کا پہلا قدم ہیہ ہے کہ انسان کی طبیعت سے فصہ نکل جائے، اور جب یہ فصہ قابو میں ، و باتا ہے تو اللہ تعالی انسان کو ایسے مقام تبلہ بہنچاتے ہیں کہ ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ ملائکہ کہنی اس پر رشک کرتے ہیں۔ ملائکہ کے اندر فصہ تو موجود بی نمیں، بھروہ عبادت کرتے ہیں اور ان سے کی کو تکلیف نہیں کہ میں کہ میں نے ان کو پیدا نہیں بہنچتی تو یہ کوئی کمال کی بات نمیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کہ میں نے ان کو پیدا نہیں بیا ہے، اور بھر یہ اندر میں نے فصہ بی اس ظرح کیا ہے، لیکن انسان اور آدم کے بیٹے کی خلقت کے اندر میں نے فصہ رکھا ہے، اور پھر یہ انسان میرے ڈر کی وجہ سے اور مجھ سے محبت کی خاطرائے فیصے کو دباتا ہے۔ کیے بڑھ جاتا ہے۔ کیک بڑھ جاتا ہے۔ کیے بڑھ جاتا ہے۔ کیک بڑھ کیا ہے۔ کیک بڑھ جاتا ہے۔ کیک بڑھ جاتا ہے۔ کیک بڑھ کیک ہیں کیک ہیں کیک ہیں کیک ہیں کیک ہے۔ کیک ہو جاتا ہے۔ کیک ہو

#### امام ابو حنيفه رحمة الله عليه كاليك واقعه

حضرت الم الوصنيف رحمة الله عليه جن كى فقه يرجم سب عمل كرتے إلى اور سارى دنيا ميں الله تعالى نے ان كا فيض جارى فرماديا ہے۔ ان كے حاسدين بہت تھے۔ الله تعالى نے ان كو چو نكه بہت او نجامقام عطا فرمايا تھا۔ شہرت عطاكى تھى، علم ديا تھا، اور معتقدين بھى بہت تھے، اس لئے حسد كرنے والے بھى بہت تھے۔ حسد كے نتیج ميں لوگ ان كى برائيال كرتے تھے، اور برا بھلا بھى كہتے تھے۔ ايك دن آپ گرجانے كے لئے نكلے تو ايك صاحب آپ كے ساتھ لگ گئے اور مسلل يورے رائے گليوں كى بوچھاڑ كرتے رہے۔ آپ ايك على ويے ہيں۔ جب كلى كا ايك موڑ آيا تو آپ رك گئے اور ان صاحب سے فرمايا كہ چو نكه اس موڑ سے ميرا رائة جدا ہوجائے گا۔ اس لئے كہ ميرے گھركا موڑ آگيا ہے۔ اور آپ كا رائت جدا ہوجائے گا اور ميرا رائت اور ہوجائے گا۔ كہيں آپ كے دل ميں حسرت نه رہ جدا ہوجائے گا اور ميرا رائت اور ہوجائے گا۔ كہيں آپ كے دل ميں حسرت نه رہ جائے۔ لہذا ميں يہال كھڑا ہوجاتا ہوں اور آپ كو جو گالياں دينى ہوں، يا برا بھلا كہنا جو۔ وہ كہد ليں، پير ميں اپنے گھركی طرف چلا جاؤں گا۔ يہ واقعہ كابوں ميں لكھا ہوا موجودے۔

## چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز

میں نے اپ شیخ حفرت مولانا میں اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنہ سنا کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز بڑھا کرتے تھے۔ اس کا بھی عجیب قصہ ہے۔ ابتداء میں ایسا کرنے کا معمول نہیں تھا، بلکہ ابتداء میں آپ کا معمول یہ تھا کہ اخیر شب میں تہجد کے لئے اٹھ جاتے تھے۔ ایک دن راستے میں جارہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فیجر کی نماز بڑھتا ہے۔ بس یہ الفاظ سن کر امام

صاحب کو غیرت آگئ کہ بیہ بردھیا تو میرے بارے میں بیہ ممان رکھتی ہے کہ میں عضاء کے وضو سے فیرکی نماز بڑھتا ہوں، حالانکہ میں بڑھتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ میری ایس بات کی تعریف کی جارہی ہے جو میرے اندر موجود نہیں۔ ای دن بیہ عزم کرلیا کہ آئندہ ساری عمر عشاء کے وضو سے فیرکی نماز بڑھوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد اپنا بیہ معمول بنالیا کہ ساری رات عبادت کرتے اور عشاء کے وضو سے فیرکی نماز بڑھتے تھے۔

اور ایسا نہیں تھا کہ جب ساری رات عبادت کی تو اب سارا دن سوئیں گ،
کیونکہ امام صاحب کی تجارت بھی تھی۔ درس و تدریس کا معمول بھی تھا۔ لوگ
آپ کے پاس آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ ساری رات عبادت کرتے،
اور فجر کی نماز کے بعد درس و تدریس اور تجارت وغیرہ کے کام انجام دیتے۔ اس
طرح ظہر کی نماز تک اس میں مصروف رہتے۔ ظہر کی نماز کے بعد عصر تک سونے کا
معمول تھا۔

#### امام ابوحنيفه كاايك اور عجيب واقعه

ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھرتھا، جاکر آرام کرنے کے لئے بستر پر لیٹ گئے۔ اسٹے میں کسی نے دروازے پر نیج دستک دی — آپ اندازہ سیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو، اور سارا دن معروف رہا ہو۔ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آجائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آگیا — لیکن امام صاحب المحے۔ زینے سے نیچے انزے، دروازہ کھولا تو ویکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے انا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھئے اول اس سے پوچھا کہ کیے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھئے اول اس بے دیتے مہان بیا بین امام صاحب جب مسائل بتانے کے لئے بیٹھے تھے۔ وہاں آکر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریٹان کرنے کے لئے بیٹ آگے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو پچھا نہیں، اب بے وقت پریٹان کرنے کے لئے بیہاں آگئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو پچھا

نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں۔ جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا۔ یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ ہوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا جب یاد آجائے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھاا نہیں کہا، نہ اس کو ڈاٹا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے۔ ابھی جاکر بستریر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ آپ پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو ریکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھاکیابات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت! وہ مسئلہ مجھے یاد آگیا تھا۔ آپ نے فرمایا بوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ایسی تک نویاد تفاعر جب آپ آدهی سیرهی تک پنج تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اگر ایک عام آدمی ہو تا تو اس وقت تک اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، تکرامام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اجھا بھائی جب یاد آجائے ہوچھ لینا، یہ کہد کر آپ واپس چلے گئے، اور خاکر بستریر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آب بھرینچے تشریف لائے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت اوہ مسئلہ یاد آگیا۔ امام صاحب نے یوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ بیہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست (پاخانہ) کا ذا کفتہ کڑوا ہو تا ہے یا میٹھا ہو تاہے؟ (العیاذ ماللہ۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے)۔

#### اب صبر كالبيانه لبريز موجاتا

اگر کوئی دو مرا آدمی ہوتا، اور وہ اب تک صبط بھی کررہا ہوتا، تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے صبط کا بیانہ لبریز ہوجاتا۔ لیکن امام صاحب نے بہت اظمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے اور اگر موجاتا ہوجاتی ہے۔ پھروہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر موجہ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ پھروہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ (العیاذ باللہ) حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہرچیز کاعلم چکھ

کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے بید معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست بر مھی جیٹھتی ہے خشک بر نہیں جیٹھتی۔
اس سے بہتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے درنہ کھی دونوں پر جیٹھتی۔

## اینے وقت کا حکیم انسان

جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا۔ امام صاحب ایس آپ کے سامنے ہاتھ جو رُتا ہوں۔ مجھے معاف کیجئے گا میں نے آپ کو بہت سایا۔
لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہورہی تھی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں، اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بردبار اور غسہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بردبار اور غسہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بردبار اور غسہ نہ کو اولے بزرگ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ہم دونوں کے درمیان نہ کرنے والے بزرگ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ہم دونوں کے درمیان کہ میں اس دفت آپ کے گر پر آؤں جو آپ کے آرام کا دفت ہوتا ہے، اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کے اور اور بینے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا بیودہ سوال کروں، اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ ہوتے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ ہوتے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوتے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوتے تو میں دور آئیں پر ایسا علیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ آپ میں نے اس دوے زمین پر ایسا علیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ آپ کے علاوہ کوئی دو مرا نہیں دیکھا۔

اس سے اندازہ لگائے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر ملائکہ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے۔ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹاہی دیا تھا۔

## ود حلم "زينت بخشام

چنانچه حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے به دعا فرمائی:

(اللهم اغننی بالعلم و ذینی بالحلم که (کنز العمال حدیث نبر ۳۹۹۳)

"اے اللہ مجھے علم دے کر غناعطا فرمایئے اور حلم کی زینت عطا فرمائے"۔

لیتی و قار دے کر آراستہ فرماد بیجئے۔ آدمی کے پاس علم ہو، اور حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو تو پھر علم کے باو ہود آدمی میں آرائٹگی اور زینت نہیں آ کتی۔ اس طریق پر چلنے کے لئے اور اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ غصہ نہ کرو۔ اس لئے فرمایا "لاتغضب" کی پہلا سبق ہے اور کی مختصر نفیجت ہے اور کی اللہ جل جالا ہے خضب سے نیخ کا طریقہ بھی ہے۔

## غصہ سے بیخے کی تدابیر

اور صرف یہ نہیں ہے کہ تھکم دے دیا کہ غصہ نہ کرو، بلکہ غصہ ہے بچنے کی تدبیر قرآن کریم نے بھی بتائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی اس تدبیر کے ذریعہ غصہ کو دہانے کی مشق کی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر جو غصہ آجاتا ہے، اور طبیعت میں ایک بیجان پیدا ہوجاتا ہے، اس غیر اختیار ہی بیجان پر اللہ تعالی کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں۔ اس لئے کہ وہ انسان کے اختیار سے بہر ہے۔ لیکن طبیعت میں جو بیجان اور اوٹن پیدا ہوئی جو جوش آیا۔ اس جوش کو بہر ہے۔ لیکن طبیعت میں جو بیجان اور اوٹن پیدا ہوئی جو جوش آیا۔ اس جوش کو اپن صد کے اندر رکھے، اور اس کا اثر اپ کسی فعل پر نہ آنے دے مشلاً کسی پر غصہ آیا، اور ول میں اوٹن پیدا ہوئی قریبہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے آیا، اور ول میں اوٹن پیدا ہوئی تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے

نتیج میں کسی کو مار دیا، یا کسی کو ڈانٹ دیا، یا برا بھلا کہہ دیا تو گویا کہ اس غصے کے تقاضے پر عمل کرلیا۔ اب اس پر پکڑ ہوجائے گی اور بید گناہ ہے۔

### غصه کے وقت ''اعوز باللہ'' پڑھ لو

لہٰذا جب مجھی دل میں یہ بیجان اور اونن پیدا ہو تو پہلا کام وہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تلقین فرمایا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم ﴾ (الا الا المناف ٢٠٠).

لین جب تم ہیں شیطان کوئی کچو کہ نگائے تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ ما گو اور "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھو۔ اے اللہ! میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ ما نگتا ہوں۔ اس لئے کہ شیطان نے اپنا کچو کہ لگایا۔ لیکن تم نے اللہ سے پناہ ما نگ لی تو اللہ اللہ اس لئے کہ شیطان نے اپنا کچو کہ لگایا۔ لیکن تم نے اللہ سے پناہ ما نگ لی تو اللہ اس اللہ اس نہیں کے برے نمائج سے اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائیں کے۔ لہذا اس بات کی عادت ڈال لو کہ جب غصہ آئے تو فوراً "اعوذ باللہ" پڑھ لو۔ بید کوئی مشکل کام نہیں۔ ذرا سے دھیان اور مشق کی ضرورت ہے۔

#### عصه کے وقت بیٹھ جاؤیالیٹ جاؤ

غصہ کے وقت دو سرا کام وہ کرو جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور یہ بڑا عجیب و غریب اور نفیاتی کام ہے۔ فرمایا کہ جب طبیعت میں غصے کی تیزی ہو تو اس وقت اگر تم کھڑے ہو تو بیٹے جاد اور اگر پھر بھی غصہ میں کی نہ آئے تو لیٹ جاد کیو نکہ غصہ میں کی نہ آئے تو لیٹ جاد کیو نکہ غصے کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر دماغ کی طرف چڑھتا ہے، اور جب غصہ کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اٹھ کر بیٹے جائے گا۔ اگر بیٹھا ہوگا تو اٹھ کر بیٹے جائے گا۔ اگر بیٹھا ہوگا تو

کھڑا ہوجائے گا۔ اس لئے اس کو ختم کرنے کی تدبیریہ بتائی کہ تم اس کے الث کام کرو۔ لہذا اگر غصہ کے وقت کھڑے ہوتو بیٹے جاؤ، اور بیٹے ہوتو لیٹ جاؤ، اور اپنے آپ کو فجل حالت پر لئے آؤ۔ یہ تدبیر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لئے کہ آپ جائے ہیں کہ یہ لوگ غصے کے نتیج میں نہ جائے کس معیبت کے اندر مبتلا ہوجائیں گے۔ اس لئے آپ نے یہ تدبیر بتائی۔

(ابوذاؤد، كتاب الادب، باب مايقال عند الغضب)

ا یک روایت میں سے بھی آیا ہے کہ آدی اس دفت شمنڈ اپانی لی لے۔

## غصه کے وقت اللہ کی قدرت کو سوچے

ایک تدبیریہ ہے کہ آدی اس وقت یہ سوپے کہ جس طرح کا غصہ میں اس آدی پر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالی جھے پر اس طرح کا غصہ کردے تو پجراس وقت میراکیا حال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے غلام پر غصہ کررہ ہیں، اور برا بھالا کہہ رہے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے فرمایا۔ لللہ اقدر علیہ کئی منک علیم یا درکھو، تمہیں جھنی قدرت اور اختیار اس غلام پر حاصل ہے۔ اس منک علیم یاد رکھو، تمہیں جھنی قدرت اور اختیار اس غلام پر حاصل ہے۔ اس سے کہیں ذیادہ قدرت اور اختیار اللہ تعالی کو تم پر حاصل ہے۔ تم اپنے اختیار کو اس سے زیادہ اختیار تم پر حاصل ہے۔ تم اپنے اختیار تم پر حاصل ہے۔

## الله تعالى كاحلم

اللہ تعالی کا علم تو دیکھو کہ کس طرح برملا ان کی نافرمانیاں ہورہی ہیں۔ کفر کیا جارہا ہے۔ اس کے باوجود جارہا ہے۔ اس کے باوجود

پھر بھی ان سب کو رزق دے رہے ہیں۔ بلکہ اپنے بعض نافرمانوں پر دنیاوی دولت کے انبار لگادیے ہیں، ان کے علم کا تو کیا تھکانہ ہے۔ اس لئے فرمایا۔ "تَنجَدُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ کَ اخلاق این اللّٰہ کے اخلاق این الله کے اخلاق این الله کے اخلاق این الله کے اخلاق این الله این الله تعالی این خصے کو این بر استعال نہیں فرماتے اور جھ پر اپنا غصہ الله تعالی این فرمارے ہیں تو میں این ماتحوں پر غصہ کیوں استعال کروں۔

## حضرت ابو بكرصديق رضيطنه كاغلام كوذانتنا

ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

#### ﴿لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ كَلَّا وَرُبِّ الْكَعْبَةِ ﴾

لینی ایک طرف آپ غلام کو لعنت طامت بھی کریں اور دوسری طرف "صدیق" بھی بن جائیں۔ رب کعبہ کی شم ایسا نہیں ہوسکتا۔ لینی آپ کا مقام تو "صدیقیت" کا مقام ہے، اور صدیقیت کے ساتھ یہ چیز جمع نہیں ہوسکتا۔ اس طریقے ہے آپ نے ان کو غصہ کرنے ہے منع فرمایا۔ لہذا جب دوسرے پر غصہ آئے تو یہ تصور کرلو کہ جتنا قابو اور قدرت مجھے اس بندے پر حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ تعالی میری کچڑ فرمالیں تو میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ بہرحال غصہ کو دبانے کی یہ مختلف تدبیریں ہیں جو قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں بتائیں۔

## شروع میں غصہ کو بالکل دبادو

ابتداء میں جب انسان اینے اخلاق کی اصلاح کرنا شروع کرے تو اس وقت حق

ناحق کی فکر بھی نہ کرے۔ یعنی بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر غصہ کرنا جائز اور برحق ہوتا ہے، لیکن ایک مبتدی کو جو اپنے نفس کی اصلاح کرنا شروع کررہا ہو۔ اس کو جائے حق اور ناحق کی تفریق کے بغیر ہر موقع پر غصہ کو دبائے، تاکہ رفتہ رفتہ یہ مادہ خبیثہ اعتدال پر آجائے۔ اگر ایک مرتبہ اس کو دبا دیا جائے، اور اس کا زہر نکال دیا جائے تو اس کے بعد جب اس غضے کو استعال کیا جائے گا تو پھر انشاء اللہ تھے جگہ پر استعال کیا جائے گا، لیکن شروع شروع میں کی بھی موقع پر غصہ نہ کرو۔ جگہ پر استعال کیا جائے گا، لیکن شروع شروع میں کی بھی موقع پر غصہ نہ کرو۔ چاہے تم کو یہ معلوم ہو کہ یہاں غصہ کرنے کا ججھے حق ہے۔ پھر بھی نہ کرو، اور جب یہ غصہ قابو میں آجائے تو بھر اگر غصہ کیا جائے گا تو وہ غصہ حد کے اندر رہتا ہے حد سے آگے نہیں بڑھتا اور اعتدال سے متجاوز نہیں ہو تا۔

#### غصه ميں اعتدال

ابعض او قات غصے کی ضرورت پین آتی ہے۔ خاص طور پر جو لوگ اپ زیر تربیت ہیں۔ مثلاً باپ کو اپنی اولاد پر غصہ کرنے کی ضرورت پین آتی ہے۔ استاد کواپ شاگردول پر، شخ کو اپ مریدول پر ان کی اصلاح کی خاطر غصہ کرتا پڑتا ہے۔ لیکن جتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی غصہ کرتا چاہئے۔ ضرورت ہے آگ نہیں بڑھنا چاہئے۔ اس لئے کہ اگر آدمی ضرورت سے آگے بڑھے گاتو اس میں اپنی نفسانیت شامل ہوجائے گی اور اس کے نتیج میں وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور اس میں برکتی شامل ہوجائے گی۔

# الله والول کے مختلف مزاجی رنگ

اکثر اولیاء اللہ کے بارے میں تو آپ نے سا ہوگا کہ وہ اپنے تمام متعلقین کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ غصہ وغیرہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ والوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی پر غلبہ رحمت کا ہوتا ہے تو وہ رحمت اور شفقت ہی

کے ذریعہ اپنے متعلقین کا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جلال قابو میں رہتا ہے۔ وہ حد ہے اس جلال کے ذریعہ علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جلال قابو میں رہتا ہے۔ وہ حد ہے متجاوز نہیں ہوتا۔ یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ بڑے جلالی بزرگ تھے تو جلالی ہوئے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موقع ہروقت غصہ کرتے تھے، اور حد ہد ت ذیادہ غصہ کرتے تھے، بلکہ جس وقت جتنا غصہ کرنے کا حق تھا اور تربیت بلطنی کے لئے اس کی ضرورت سمجھتے تھے اس کے مطابق وہ غصہ کرتے تھے۔ چنائچ مارے بین باطنی کے لئے اس کی ضرورت سمجھتے تھے اس کے مطابق وہ غصہ کرتے تھے۔ چنائچ ہارے بین بارگ حضرت موانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بین مارے بین اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اس کے طبیعت بین غیرت بھی تھی۔ لیکن ذیر رشی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اس کے طبیعت بین غیرت بھی تھی۔ لیکن ذیر مین اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اس کے طبیعت بین غیرت بھی تھی۔ لیکن ذیر مین علم اور مخل کا معاملہ بھی رہتا تھا۔

#### غصه کے وقت مت ڈانٹو

آپ فرمایا کرتے ہے کہ "میں دو مروں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں۔ اور خود میرا عمل بھی یہ ہے کہ اور آدی میرے زیر تربیت ہے، اس پر تو میں غصہ کرلیتا ہوں، لیکن ہو شخص میرے زیر تربیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی غصہ نہیں کرتا ہوں، اور فرماتے ہے کہ "جس وقت طبیعت میں اشتعال اور غصہ ہو۔ اس وقت مصوی ڈانٹو۔ بلکہ اس وقت خاموش ہوجاؤ، بھر جب غصہ محصد اُم ہوجائے اس وقت مصوی غصہ بیدا کر کے پھر ڈانٹو۔ اس لئے کہ مصوی غصہ بھی حد ہے نہیں نکلے گا، اور اشتعال کی موجود گی میں غصہ کروئے تو حد ہے متجاوز ہوجاؤ گے۔" آپ فرمایا کرتے ہے کہ "المحداللہ ، جب میں کی کو اس کی تاویب اصلاح کے لئے سزا بھی دے رہا ہوت کو اس کی تاویب اصلاح کے لئے سزا بھی دے رہا ہوت ہوتا ہوں تو عین سزا دیے کے وقت بھی ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کا درجہ ہوتا ہوں تو عین سزا دیے کے وقت بھی ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کا درجہ بھی ہے بڑھا ہوا ہوا ہوا ہوا کی طرف ہے اس

کام پر مامور ہوں۔ اس لئے یہ کام کررہا ہوں۔ " پھر اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ "جیسے اگر بادشاہ اپ شہزادے کی کسی نامناسب بات پر خفا ہو کر جلاد کو تھم دے کہ اس شہزادے کو کوڑے تو اب وہ جلاد بادشاہ کے تھم پر شہزادے کو کوڑے تو مارے گا، لیکن مارتے وقت بھی جلاد یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ شہزادہ ہے۔ میں جلاد ہوں۔ ورجہ اس کا بلند ہے۔ لیکن ایک تھم کی خاطر مجبوراً اس کو کوڑے مار رہا ہوں۔ " پھر فرمایا کہ الحدللہ، میں غصہ کے وقت بھی یہ دھیان میرے دل سے جاتا ہوں۔ " پھر فرمایا کہ الحدللہ، میں غصہ کے وقت بھی یہ دھیان میرے دل سے جاتا ہمیں ہے کہ درجہ اس کا بلند ہے، لیکن ضرورت کے تحت کہ اللہ تعالی نے یہ فریضہ بھی پر عائد کردیا ہے اس کے میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں یا سزا دے رہا ہوں۔

فرمایا کرتے تھے یہ کہ میں ایک طرف تو اس سے بازپرس اور مؤاخذہ کررہا ہوتا ہوں اور دُانٹ ڈپٹ کررہا ہوتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! جس طرح میں اس سے مؤاخذہ کررہا ہوں۔ آ ٹرت میں آپ مجھ سے مؤاخذہ مت فرمایے گا، اور جس طرح میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں۔ یا اللہ! قیامت کے روز میرے ساتھ ایسا معالمہ نہ فرمایے گا، کیونکہ میں ہو کچھ میں کررہاہوں۔ آپ کے حکم میرے ساتھ ایسا معالمہ نہ فرمایے گا، کیونکہ میں ہو کچھ میں کررہاہوں۔ آپ کے حکم دیا ہوں سے بہرطال، اصلاح و تربیت کی ضرورتوں کے مواقع پر ان رعایتوں کے ساتھ آپ ہوئے۔ دعائیوں کے ساتھ آپ ہوئے۔ جلالی بررگ تھے۔

#### حضرت تفانوي رحمة الله عليه كاواقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک برانے خادم بھائی نیاز صاحب مرحوم سے سے خصہ خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت کے پاس رہا کرتے تھے۔ چو نکہ بہت عرصے سے حضرت والاکی خدمت کررہ تھے۔ اس لئے طبیعت میں تھوڑا ساناز بھی پیدا ہوگیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت کے پاس آکر ان کی شکایت کی کہ یہ بھائی نیاز صاحب بڑے منہ چڑھ گئے ہیں، اور بعش او قات لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ حضرت صاحب بڑے منہ چڑھ گئے ہیں، اور بعش او قات لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ حضرت

والا کو تشویش ہوئی کہ خانقاہ میں آنے والے لوگوں کو اس طرح ناحق ڈانٹنا تو بری
بات ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو بلا کر ان سے کہا۔ میاں نیازا یہ کیا حرکت ہے کہ تم
ہرا یک کوڈانٹ پھرت ہو! بھائی نیاز صاحب کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ "حضرت جی!
جھوٹ مت بولو، اللہ سے ڈرو" بظاہر بھائی نیاز صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جن
لوگوں نے آپ سے میری شکایت کی ہے کہ میں لوگوں کو ڈائٹتا پھرتا ہوں، وہ لوگ
جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ سے ڈریس۔ لیکن ان کے منہ سے نکل گیا کہ "جھوٹ نہ بولو، اللہ
جھوٹ نہ ہولیں۔ اللہ سے ڈریس۔ لیکن ان کے منہ سے نکل گیا کہ "جھوٹ نہ بولو، اللہ
صفرت تھائوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ الفاظ سے فوراً نظریتی کی، اور "استغفرا
للہ استغفراللہ" کہتے ہوئے وہاں سے جلے گئے۔

بات دراصل یہ اولی کے اس کہنے سے حضرت والا کو یہ تنبیہ ہوئی کہ میں نے یک طرفہ بات من کر ان کو ڈائٹنا شروع کردیا۔ ایک آدی نے ان کے بارے میں اطلاع دی ہمی کہ یہ ایسا کرتے ہیں اور خود ان سے یہ نہیں پوچھا کہ اصل واقعہ کیا تھا، اور صرف اس اطلاع پر میں نے ان کو ڈائٹنا شروع کردیا، یہ بات میں نے اُس تھا، اور صرف اس لئے فوراً ''استغفر اللہ'' کہہ کر وہاں سے چلے گئے ۔۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جلالی بزرگ تھے اور لوگوں کو بڑی ڈائٹ ڈیٹ کیا کرتے تھے۔

## ڈانٹ ڈیٹ کے وقت اس کی رعایت کریں

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تنے کہ حقیقت میں ہم نے حضرت تھاٹوی رحمۃ الله علیہ کے ہاں سوائے شفقت اور محبت کے بچھ دیکھا ہی نہیں۔ البتہ بعض اوقات لوگوں کی اصلاح کے لئے ڈانٹ دیب کی ضرورت بڑتی تھی تو وہ بھی ان رعایتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ بہرحال اگر

کوئی چھوٹا ہے اور اس کو ڈانٹنے کی ضرورت پیش آئے تو آدمی کو ان باتوں کی رعایت کرنی چاہئے۔ مثلاً سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ اس ڈانٹ ڈیٹ سے اپنا غصہ نکالنا مقصود نہ ہو، بلکہ اصل مقصود اس کی اصلاح اور اس کی تربیت ہو۔ جس کا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتادیا کہ عین اشتعال کے وقت کوئی اقدام مت کرو، بلکہ جب اشتعال شھنڈ ا ہوجائے اس کے بعد سوچ سمجھ کر جتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معنوعی غصہ پیدا کرکے اتنا ہی غصہ کرو، نہ اس سے کم عصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معنوعی غصہ پیدا کرکے اتنا ہی غصہ کرو، نہ اس سے کم واور نہ اس سے نیادہ ہو، لیکن اگر اشتعال کی حالت میں غصہ پر عمل کرلیا تو غصہ تو اور نہ اس سے نیادہ ہو، لیکن اگر اشتعال کی حالت میں غصہ پر عمل کرلیا تو غصہ تا ہو جائے گا۔

## عصه كاجائز محل

اب دیکھنا ہے ہے کہ غصہ کا صحیح محل اور صحیح جگہ کیا ہے؟ غصہ کرنے کا سب سے بہا محل اور صحیح جگہ کیا ہے؟ غصہ کرنے کا سب سے بہا محل اور صحیح جگہ اللہ تعالی کی معصبت اور نافرمانی اور گناہ ہیں۔ ان چیزوں سے انسان نفرت کرے اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لئے جتنا غصہ درکار ہے۔ اتنا غصہ انسان استعال کرے، یہ غصہ کا پہلا موقع ہے۔

## كامل ايمان كي چار علامتيں

ایک صدیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
﴿ مَنْ اعْطَی لِللهِ ، وَمُنْعَ لِللهِ ، وَاحْبَ لِللهِ ، وَاحْبَ لِللهِ ، وَابْغَضَ لِللهِ ، وَاجْبَ لِللهِ ، وَابْغَضَ لِللهِ وَابْغَضَ لِللهِ ، وَابْغَضَ لِللهِ فَقَدِ السّتَكُمُ لَ إِنْهَانَهُ ﴾

(ترندى، ابواب صفة القيامة، باب نمبرا٢)

لینی جو شخص کسی کو بچھ دے تو اللہ کے لئے دے اور اگر کسی کو کسی چیزے روکے اور منع کرے، تو اللہ اللہ کے لئے منع کرے، اور اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے منع کرے، اور اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے، اور اگر کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لئے رکھے، تو اس کا ایمان

کامل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ایمان کامل ہونے کی سے ای دی ہے۔ محضور اقد سلم اللہ علیہ وسلم من ایسے شخص کے ایمان کامل ہونے کی سے ا

### تهلى علامت

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ایمان کے کمال کی علامت بتائیں۔ پہلی علامت سے کہ جب دے تو اللہ کے لئے دے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اگر کسی نیکی کے موقع پر کچھ خرچ کرما ہے تو وہ خرچ کرنا اللہ کے لئے ہو۔ آدئی اپنی ضروریات میں بھی خرچ کرتا ہے۔ اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے۔ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ اہل و وقت اللہ کو راضی ہے۔ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ ان تمام مواقع پر خرچ کرتے وقت اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ خیرات میں آدئی سے نیت کرے کہ سے صدقہ میں اس لئے دے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی راضی ہوجائیں اور اپنے فضل و کرم سے اس کا تواب مقصود نہ جو تواس وقت یہ صدقہ دینا اللہ کے لئے ہوگا۔

#### دو سرى علامت

دوسری علامت سے کہ "منع لِنتُهِ" لینی اگر روک تو اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے اللہ کے اللہ کے مثلاً کسی جگہ پر کسی موقع پر بیسہ خرج کرنے ہے بچایا۔ وہ بچانا بھی اللہ کے لئے ہو۔ اس لئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنول خرجی مت کرو تو اب فنول خرجی ہے بیخ کے لئے میں اپنا بیسہ بچارہا ہوں۔ یہ دوکنا بھی اللہ کے لئے میں اپنا بیسہ بچارہا ہوں۔ یہ دوکنا بھی اللہ کے لئے ہوگیا۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔

## تبسرى اور چو تھى علامت

تميري علامت سي ہے كه "وأُحبُ لِلله " لين اگر كسى سے محبت كرے تو وہ

بھی اللہ کے لئے کرے۔ مثلاً کی اللہ والے سے جو محبت ہوجاتی ہے تو یہ محبت بیہ کمانے کے لئے نہیں ہوتی، بلکہ ان سے محبت اس لئے ہوتی ہے کہ ان سے تعلق رکھیں گے تو ہمارا دینی فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالی راضی ہوجائیں گے۔ یہ محبت صرف اللہ کے لئے ہے، اور ایمان کی علامت ہے۔ ای طرح اس کی ہر محبت رضاء اللی کی فاطر ہو۔

چوتھی علامت ہے کہ "واُبغَضَ لِللهِ" یعنی بغض اور غصہ بھی اللہ کے اللہ کے ہو۔ جس آدی پر غصہ ہے یا جس آدی سے بغض ہے۔ وہ اس کی ذات سے بہیں ہے، بلکہ اس کے کسی برے عمل سے ہے یا اس کی کسی الیک بات سے ہے جو مالک حقیقی کی نارانسگی کا سبب ہے تو یہ غصہ اور نارانسگی اللہ تعالی ہی کے لئے ہے اور غصہ کرنے کا ایک جائز محل ہے ہے۔

## ذات سے نفرت نہ کریں

اس لئے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے جو ہیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ نفرت اور بغض کافر ہے نہیں بلکہ اس کے ''کفر'' ہے ہے۔ ''فاس '' ہیں بلکہ اس کے ''فرت اور بغض گناہ گار ہے نہیں بلکہ اس کے ''فتن '' ہیں بلکہ اس کے ''فتن '' ہیں بلکہ اس کے گناہ ہے۔ اس کی فات اس کے گناہ ہے۔ اس کی فات غصہ کا محل نہیں ہے بلکہ اس کا فعل غصہ کا محل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قابل رحم ہے۔ وہ پیچارہ پہار ہے۔ کفر کی بیاری میں مبتلا ہے۔ وہ تیچارہ بہار ہے۔ کفر کی بیاری میں مبتلا ہے۔ اس لئے کہ اگر بیار ہے نفرت نفرت بیار ہے نہیں ہوتی بلکہ بیاری ہے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر بیار ہے نفرت کروگے تو پھراس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ لہذا فیق و فجور ہے اور کفرے نفرت موگی۔ یکی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات نفق و فجور ہے باز آجائے تو وہ ذات گلے لگانے کے لائق ہے۔ اس لئے کہ ذات کے اعتبار ہے باز آجائے تو وہ ذات گلے لگانے کے لائق ہے۔ اس لئے کہ ذات کے اعتبار ہے۔ اس سے کوئی پر خاش اور کوئی ضد نہیں۔

## حضور على كاطرز عمل

حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنے وہ ذات جس نے آپ می مجبوب بچا حفرت جمزہ رسنی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا۔ لیعنی حضرت ہندہ اور جو اس کے سبب بے۔ لیمن حضرت وحثی رضی اللہ عنہ۔ جب یہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اسلام قبول کرلیا تو اب وہ آپ کے اسلامی بمن اور ہمائی بن گئے۔ آج حضرت وحثی کے نام کے ساتھ "رضی اللہ عنہ" کہتے ہیں۔ ہندہ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا۔ آج ان کے نام کے ساتھ "رضی اللہ تعالی عنہا" کہا جاتا جہوں نے کلیجہ چبایا تھا۔ آج ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ان کے نعل اور ان کے اعتقاد ختم ہوگیا، تو اب اور ان کے اعتقاد ختم ہوگیا، تو اب ان سے نفرت کاسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

## خواجه نظام الدين اولياء كاايك واقعه

حفرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه اولیاء الله چی اونها مقام رکتے بیں۔ ان کے زمائ میں ایک بڑے عالم اور فقیہ مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمة الله علیه موجود تھے۔ حفرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه بحیثیت "صوفی" کے مشہور تھے، اور بیرے عالم "مفتی اور فقیہ" کی حیثیت سے مشہور تھے، اور حفرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه "ساع" کو جائز کہتے تھے۔ بہت سے صوفیاء کے بہال ساع کا رواج تھا۔ "ساع" کا مطلب ہے کہ موسیقی کے آلات کے بغیر حمد و نعت وغیرہ کے عمدہ مضامین کے اشعار ترخم سے یا بغیر ترخم کے محض خوش اوازی سے کی کا پڑھنا اور دو مرول کا اسے خوش عقیدگی اور مجبت سے سنا۔ بعض صوفیاء اس کی اجازت ویتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس بعض صوفیاء اس کی اجازت ویتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس بعض صوفیاء اس کی اجازت ویتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے

کے مولانا تکیم الدین نسیاء صاحب نے بھی "سلع" کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ "ساع" شعے۔

جب مولانا حكيم ضياء الدين صاحب رحمة الله عليه كي وفات كاوفت قريب آيا تو فضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت اور مزاج پری کے لئے تشریف لے محصے، اور یہ اطلاع کرائی کہ جاکر حکیم نساء الدین صاحب سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج پری کے لئے حاضر ہوا ہے۔ اندر سے حکیم ضیاء الدین صاحب نے جواب بھجوایا کہ ان کو باہر روک دیں میں مرنے کے وقت کسی بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھجوایا کہ ان سے عرض کردو کہ بدعتی، بدعت سے توبہ کرنے کے لئے حاضر ہواہے۔ ای وقت مولانا حكيم ضياء الدين صاحب رحمة الله عليه نے اين مجرى بھيجى كه اے بچھا كه خواجه صاحب اس كے اور قدم ركھتے ہوئے آئيں اور جوتے سے قدم ركيس، نظ یاؤں نہ آئیں۔ خواجہ صاحب نے گیڑی کو اٹھا کر سریر رکھی کہ یہ میرے لئے وستار فعنیلت ہے۔ ای شان سے اندر تشریف کے گئے۔ آگر مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے اور حکیم نبیاء الدین صاحب رحمة الله علیه کی طرف متوجه ہوئے۔ بھر خواجه صاحب کی موجودگی میں حکیم ضیاء الدین کی وفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدالله، حكيم ضياء الدين صاحب كو الله تعالى نے قبول فرماليا ہے كه ترقی مدارج كے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی در پہلے یہ حالت متمی کہ صورت دیکھنا گوارہ نہیں۔ تھی۔ لیکن تھوڑی درے کے بعد یہ فرمایا کہ میری پگڑی پر ياؤل ركه كراندر تشريف لائين-

#### عصر الله كے لئے ہو

بہرحال جو بغض اور غصہ اللہ کے لئے ہوتا ہے، وہ بھی ذاتی دشمنیاں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداد تیں پیدا نہیں کرتاوہ فتنے پیدا نہیں کرتا کیونکہ جس آدمی ہے بغض کیا جارہا ہے، جس بر غصہ کیا جارہا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو میری ذات ہے دشنی نہیں ہے بلکہ میرے خاص فعل سے اور خاص حرکت سے ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کی بات کا برا نہیں مائے۔ اس لئے کہ جائے ہیں کہ بیہ جو بھے کہہ رہا ہے۔ اللہ کے لئے کہہ رہا ہے۔ اللہ کے لئے کہہ رہا ہے۔ اس کو فراتے ہیں:

#### ﴿مَنْ أَحَتَ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ ﴾

لیعنی جس سے تعلق اور محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے، اور جس سے بغض اور نفرت ہے، نو وہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ نو وہ بھی اللہ کے لئے ہے تو یہ غصہ کا بہترین محل ہے۔ بشرطیکہ یہ غصہ شرعی حد کے اندر ہو۔ اللہ تعالی یہ نعمت ہم کو عطا فرمادے کہ محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو۔ کے اور بغض ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو۔

لیکن میہ غصہ ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے منہ میں لگام بڑی ہوئی ہو کہ جہاں اللہ کے لئے غصہ کرنا ہے وہاں انگام ڈال کر اس کو مصر کہنا ہے وہاں انگام ڈال کر اس کو روک دو۔

### حضرت على رضى الله عنه كاواقعه

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھئے۔ ایک یہودی نے آپ کے سامنے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتافی کا کلمہ کہہ دیا۔ العیاذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں برداشت کر کئے تھے۔ فوراً اس کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر بُخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اب میرا قابو تو ان کے اوپر نہیں چل رہا ہے۔ اس نے لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جیسے کہادت ہے کہ ''کھیائی بلی کھمبانو ہے" لیکن جیسے ہی اس یہودی نے تھوک دیا۔ جیسے کہادت ہے کہ ''کھیائی بلی کھمبانو ہے "کیکن جیسے ہی اس یہودی نے تھوک دیا۔ جیسے کہادت کے کہ ''کھیائی بلی کھمبانو ہے "کیکن جیسے ہی اس یہودی نے تھوک دیا۔ ایس نے اور زیادہ گتافی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ ایسے میں حضرت! اس نے اور زیادہ گتافی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ ایسے میں

آب اس کو چھوڑ کر الگ کیوں مو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ بات اصل میں بیہ ہے کہ پہلے اس پر جو میں نے تملہ کیا تھا، اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا نتا۔ وہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گنتاخی کی جس کی وجہ سے مجھے غصہ آگیا، اور میں نے اس کو گرادیا۔ لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ اب مجھے اور زیادہ غصہ آیا لیکن اب اگر میں اس غصہ پر عمل کرتے ہوئے اس سے بدلہ لیتا تو بیہ بدلہ لینا حضور اقدس صلی الله علیه دسلم کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لئے ہوتا اور ای وجہ سے ہوتا کہ چونکہ اس نے میرے منہ پر تھوکا ہے۔ لہذا میں اس کو اور زیادہ ماروں تو اس صورت میں ہے غصہ اللہ کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لئے ہوتا۔ اس وجہ ہے میں اس کو جیموڑ کر الگ ہوگیا۔۔۔ بیہ در حقیقت اس حدیث "مَنْ أَحَبُ لِللهِ وَابغَضَ لِللهِ" يرعمل فرماكر دكھاديا۔ كوياكه غسه كے منه ميں لگام دے رکھی ہے کہ جہاں تک اس غصہ کا شرعی اور جائز موقع ہے۔ بس وہاں تک تو غصہ کرنا ہے، اور جہاں اس غصہ کا جائز موقع حتم ہوجائے تو اس کے بعد آدمی اس غصے سے اس طرح دور ہوجائے کہ جیسے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہیں حضرات کے بارے میں سے کہا جاتا ہے۔ "کان وقافا عند خدود الله" لین سے الله کی حدود کے آئے تھہر جانے والے لوگ تھے۔

## حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كاواقعه

حضرت فارؤق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ حضور افدس سلی اللہ علیہ وسلم کے چیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھرکا برنالہ مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے، بارش وغیرہ کا پانی مسجد نبوی کے اندر گرتا تھا گویا کہ مسجد کی فضا میں وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مسجد کی فضا میں وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اندر آرہا

ہو تو بیہ اللہ کے علم کے خلاف ہے۔ چنانچیہ آپ نے اس پرنالے کو توڑنے کا تحکم وے دیا اور وہ توڑ دیا کیا۔ اب دیجھے کہ آپ نے اس برنالے کو توڑنے کا جو حکم دیا یہ غصے کی وجہ سے تو دیا اور غصہ اس بات پر آیا کہ بیہ کام مسجد کے احکام اور آداب کے خلاف ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بنة جلا کہ میرے گھر کا برنالہ تو ر دیا گیا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان سے فرمایا کہ آپ نے بیہ پرنالہ کیوں توڑ دیا؟ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیہ جگہ تو مسجد کی ہے کسی کی ذاتی جکہ نہیں ہے۔ مسجد کی جگہ میں کسی کا برنالہ آنا شریعت کے تحكم كے خلاف تھا اس كئے ميں نے توڑ ديا۔ حضرت عباس رضي الله عنه نے فرمايا۔ آپ کو بت بھی ہے کہ بدیر بالدیبال پر کس طرح لگا تھا؟ بدیر بالد حضور اقدس صلی الله عليه وسلم ك زمائ مين لكا تھا اور آپ كى خاص اجازت سے مين نے لكايا تھا۔ آپ اس کو توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا که کیا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اجازت دی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ بال! اجازت دی متھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رسی الله عنه سے فرمایا کہ خدا کے لئے میرے ساتھ آؤ۔ چنانجہ اس برنالے کی جگہ کے باس مجئے۔ وہاں جاکر خود رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس رضی الله عنه سے فرمایا کہ اب میری کمریر کھڑے ہو کر بیرینالہ دوبارہ لگاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دو مرول سے لکوالوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه بنے فرمایا کہ عمر (رصی اللہ عنه) کی بیہ مجال کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگائے ہوئے برتالے کو توڑے۔ جھے سے بیر اتنا بڑا جرم سرزد ہوا۔ اس کی کم سے کم سزایہ ہے کہ میں رکوع میں کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری کمریر کھڑے ہو کر یہ برنالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی کریر کھڑے ہو کروہ برنالہ اس کی جگہ پر واپس لگادیا۔ وہ برنالہ آج بھی مسجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے، انہوں نے اب بھی اس جگہ پر پرنالہ لگادیا ہے۔ اگرچہ اب اس پرنالے کا بظاہر کوئی مصرف نہیں ہے لیکن یادگار کے طور پر لگادیا ہے۔ یہ در حقیقت اس حدیث پر عمل ہے کہ "من احب لیله وابغض لیله" پہلے جو غصہ اور بغض ہوا تھاوہ اللہ کے لئے ہوا تھا اور اب جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ جو شخص یہ کام کرلے اس نے اپنا ایمان کامل بتالیا۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی ملامت ہے۔

#### مصنوعی غصہ کرکے ڈانٹ لیں

## جھوٹوں پر زیادتی کا تتیجہ

اور پھر جو زہر تربیت افراد ہوتے ہیں جیسے اولاد، شاکرد، مرید۔ ان ہر اگر غصہ کے وقت حد سے تجاوز ہوجائے تو بعض صورتوں میں بیہ بات بردی خطرناک ہوجاتی

ہے کیونکہ جس پر خصہ کیا جارہا ہے وہ اگر آپ سے بڑا ہے یا برابر کا ہے تو آپ کے غصہ کرنے کے نتیج میں اس کو جو ناگواری ہوگی اس کا اظہار بھی کردے گا اور وہ ہادیگا کہ تمہاری یہ بات مجمعے انچھی نہیں گئی، یا کم از کم بدلہ لے کے گالیکن جو تمہارا ماقت اور چھوٹا ہے وہ تم سے بدلہ لینے پر تو قادر نہیں ہے بلکہ اپنی ناگواری کے اظہار پر بھی قادر نہیں۔ چنانچہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے یا شاگرد استاد سے یا مرید اپنے شخ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے فلال وقت جو بات کہی تھی وہ مجھے ناگوار ہوئی۔ اس لئے آپ کو پت بی نہیں سے گا کہ آپ نے اس کی کتنی دل شکنی کی ہا اور جب پت نازک معالمہ ہے اور خاص طور سے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ معالمہ ہے اور خاص طور سے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ معالمہ ہے اور خاص طور سے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا معالمہ تو بہت ہی نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ نابالغ بچے ہیں اور نابالغ کا معالمہ یہ ہے کہ اگر وہ معانس نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ نابالغ بچے ہیں اور نابالغ کا معالمہ یہ ہے کہ اگر وہ معانس نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ نابالغ کی معانی معتر نہیں۔

#### خلاصه

بہرمال، آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے غصہ پر قابو بانے کی کوشش کرنی جائے۔ اس لئے کہ یہ غصہ ہے شار برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے ذریعہ بے شار برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے ذریعہ بے شار بالکل نہ باطنی امراض بیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء میں تو یہ کوشش کرے کہ غصہ کا اظہار بالکل نہ ہو، بعد میں جب یہ غصہ قابو میں آجائے تو اس وقت یہ دیکھے کہ کہاں غصہ کا موقع ہے کہاں غصہ کا موقع ہیں۔ جہاں غصہ کا جائز محل ہو، بس وہاں جائز حد تک غصہ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔

#### غصه كاغلط استعمال

جيهاكه ابحى مين نے بتاياكم "بغض في الله" ليني الله كے لئے تو غصه

کرنا چاہے۔ لیکن بعض لوگ اس کا انتہائی غلط استعال کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ غصہ اللہ کے لئے ہے لیکن حقیقت میں وہ غصہ نفسانیت اور تکبر اور وہ سرے کی حقارت کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ مثلاً جب اللہ تعالی نے ذراسی دین پر چلنے کی توفیق دے دی اور دین پر ابھی چلنا شروع کیا تو اب ساری دنیا کے لوگوں کو حقیر سمجھنے گئے۔ میراباب بھی حقیر میری ماں بھی حقیر میرا بھائی بھی حقیر میری بس بھی حقیر میرا بھائی بھی حقیر ہیں۔ ان سب کو حقیر سمجھنا شروع کردیا اور یہ سمجھنے لگا۔ یہ سب تو جہتی ہیں جنتی ہوں اور جمحے اللہ تعالی نے ان گورا اور یہ جمعنے لگا کہ یہ سب تو جہتی ہیں بین جنتی ہوں اور جمحے اللہ تعالی نے ان بر غصہ کرنا جہتی کی اصلاح کے لئے ان پر غصہ کرنا اور ان کی اصلاح کے لئے بازیا الفاظ کا استعال کرنا اور ان کی تحقیر کرنی اور ان کے حقوق تاف کرنا شروع کردیا اور پھر شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ میں جو کچھ کررہا ہوں۔ یہ بغض فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں والا نکہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا بغض فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں حالا تکہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا سبق فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں حالا تک حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا سبق فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا سبت سبت کی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں حالات کہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا سبت سبت کی اللہ کے ماتحت کر با ہوں حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا ہوں۔

چنانچہ جو اوگ دین پر نئے نئے چلنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بہکاتا ہے کہ ان کو بیغض فی اللہ کا سبق پڑھا کر ان سے دو سرے مسلمانوں کی تحقیر اور تذلیل کراتا ہے اور اس کے نتیج میں لڑائیاں، جھڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں۔ بات بر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں۔ اس کے نتیج میں فساد کھیل رہا ہے۔

#### علامه شبيراحمه عثاني كاليك جمله

حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات، حق نیت ہے، حق طریقے ہے کہی جائے تو وہ بھی بے اثر نہیں رہتی اور بھی فننہ و فساد پیدا نہیں کرتی۔ گویا کہ تین شرطیں بیان فرمادیں۔ نمبرایک، بات حق ہو، نمبردو، نیت حق ہو، نمبرتین، طریقہ حق ہو۔ مثلاً ایک شخص

سی برائی کے اندر مبتلا ہے اب اس پر ترس کھا کر نری، شفقت ہے اس کو جہائے تاکہ وہ اس برائی ہے کی طرح نگل جائے۔ یہ نیت ہو۔ اپنی بردائی مقسود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو۔ یعنی نری اور محبت نہ ہو اور دو مروں کو ذلیل کرنا مقسود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو۔ یعنی نری اور محبت ہے بات کھے۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو عمواً فتنہ بیدا نہیں ہوتا اور جہاں کہیں یہ دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیج میں فتنہ کھڑا ہوگیا تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک موجود نہیں تھی، یا تو بات حق نہیں تھی، یا نیت حق نہیں تھی یا طریقہ حق نہیں تھا۔

### تم خدائی فوجدار نہیں ہو

یہ بات رکھیں کہ تم خدائی فوجدار بن کر دنیا میں نہیں آئے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے دو مروں کو پہنچاؤ اور مناسب طریقے سے مسلسل پہنچاتے رہو۔ اس کام سے بھی مت اکتاؤ کیکن ایسا کوئی کام مت کرو جس سے فتنہ بیدا ہو۔

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور این فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين





موضوع خطاب: مؤمن أيك ألبيتهم

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم

كلشن اقبال كراجي

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منتم

سفحات : الله

#### بنم النب الحجن التحميع

# مؤمن ایک آئینہ ہے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلی الله تعالی علیه و علی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرا۔

#### امابعدا

﴿ عن ابى هزيرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعؤمن مرأة المعؤمن مرأة المعؤمن ﴾ (ابرداؤد، كاب الادب، باب في الصيحة)

#### ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئمینہ ہے۔ یہ حدیث اگر چہ بہت مختصر ہے اور صرف تین الفاظ پر مشمل ہے۔ لیکن اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے لئے تغلیمات کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ اس حدیث کا طاہری مفہوم تو یہ ہے آپ کے لئے تغلیمات کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ اس حدیث کا طاہری مفہوم تو یہ ہے

کہ جس طرن ایک انسان جب آخینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آئینہ کے اندر اپنی شکل نظر آتی ہے، اور وہ آخینہ شکل و صورت کی تمام اچھائیاں اور برائیاں اس انسان کو بتادیتا ہے کہ بیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ اس لئے کہ بہت ی برائیاں ایس ہوتی ہیں جو انسان کو خود معلوم نہیں ہوتیں، لیکن آئینہ بتادیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے۔ مثلاً اگر تمہارے چہرے پر ساہ داغ لگا ہوا ہے تو وہ آئینہ بتا دے کا کہ تمہارے ایک مؤمن میں کوئی خرابی یا برائی یا بھرائی یا برائی یا بھرائی یا برائی یا جب ہو دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے کہ اگر ایک مؤمن میں کوئی خرابی یا برائی یا عجب ہے تو دو سرا مؤمن اس کو بتادے کا کہ تمہارے اندر یہ خرابی یا یہ برائی ہے، تمہارے ایک مؤمن میں کوئی خرابی یا یہ برائی ہے، تمہارے اندر یہ خرابی یا یہ برائی ہے، تمہارے اندر یہ خرابی یا یہ برائی ہے، تمہارے کی ظر میں لگ باتا ہے۔ یہ ہاں حدیث کا مطلب کہ ایک مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔

# تمہاری غلطی بتائے والا تمہارا محسن ہے

اس حدیث شریف یں دونوں کے لئے سبق ب، جو شخص دو مرے کے اندر خرائی دکیے کراس لو بتاتا ہے کہ تہارے اندر سے خرائی ہے، اس کے لئے بھی سبق ہے، اور جس شخص کو بتایا جارہا ہے اس کے لئے بھی اس حدیث میں سبق ہے۔ لہذا جس شخص کو یہ بتایا جارہا ہے کہ تہہارے اندر یہ خرائی ہے اس کو دور کراو، اس کے لئے اس حدیث میں یہ سبق ہے کہ وہ خرائی بتانے والے پر نارانس نہ ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ ملیہ و سلم نے مؤمن کو آئینہ ہے تشبیہ دی ہے کہ ایک مؤمن دو مرے مؤمن کو آئینہ ہے، اگر کوئی شخص آئینہ کے سامنے کھڑا ہوائے اور آئینہ یہ بتادے کہ تہہارے چرے پر فلاں فتم کا داغ دھبٹہ لگا ہوا ہے ہوجائے اور آئینہ یہ بتادے کہ تہہارے چرے پر فلاں فتم کا داغ دھبٹہ لگا ہوا ہے اس کو دور لرلو تو دہ شخص اس آئینہ پر ناراض نہیں ہوتا، اور اس پر غفتہ نہیں کرتا کہ تم نے مجھے یہ دائے رہتے کیوں بتایا، بلکہ وہ شخص اس آئینہ کا احسان مند ہوتا ہے

کہ اچھا ہوا کہ تم نے میرے چبرے کا واغ بتادیا، اب میں اس کو صاف کراوں گا۔
بالکل اسی طرح ایک مؤمن بھی دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔ اگر تمہارا ایک مؤمن بھائی تمہیں بتارہا ہے کہ تہہارے اندر سے برائی یا سے عیب ہے، یا تمہاری نماز کے اندر سے غلطی ہے تو تمہیں اس کے کہنے کا کے اندر سے غلطی ہے، یا تمہار سے معاملات میں سے غلطی ہے تو تمہیں اس کے کہنے کا برا نہیں ماننا چاہئے، اور اس پر فیقتہ نہیں کرنا چاہئے کہ اس نے تمہیں سے عیب کیوں بنایا۔ اور اس پر ناراض نہیں :ونا چاہئے، بلکہ اس کا احسان تجسنا چاہئے کہ اس نے تمہیں ای قلر بنایا۔ اور اس عیب کو دور ار نے کی کوشش کروں گا۔

### غلطی بتانے والے علماء پر اعتراض کیوں؟

آن کل اوگ ملاء کرام پر نارانسکی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ علاء تو ہر ایک کو کافر اور فاسق بنات رہتے ہیں۔ کی پر کفر کا فتوی لگادیا۔ کی پر فاسق ہونے والے فتوی لگادیا۔ ان کی ساری عمرای کام ہیں ہونے رہتے ہیں۔ اس کے جواب ہیں حضرت مولانا کررتی ہے کہ دوسروں کو ہفر بنات رہتے ہیں۔ اس کے جواب ہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رہ تا اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علاء لوگوں کو کافر بنات نہیں ہیں بلکہ کافر بنات ہیں۔ اس کے بعد علاء کوگوں کو کافر بنات نہیں تو خود اس شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ارتفاب لیا۔ اس کے بعد علاء کرام یہ بناتے ہیں کہ تمہارا یہ حصرت ہو، تمہارے چہرے پر علم کفر ہے۔ اس طرح علاء کرام بھی یہ بناتے ہیں کہ تم بناتا نہیں اور نہ داغ دھتبہ لگاتا ہے۔ اس طرح علاء کرام بعد علی ہوئی یہ بناتا نہیں کہا جاتا اور نہ آئینہ پر یہ بعد علی جاتا ہوں نہ آئینہ پر یہ بدعت کا عمل ہے۔ لہذا جس طرح آئینہ کے ہی جہرے پر داغ لگادیا۔ باکل ای طرح علاء پر الزام لگایا جاتا ہوں نہ آئینہ کے انہوں نے کافریا فاسق بنادیا۔ اور ان پر تارانسگی کا الزام نگایا جاتا ہے۔ کہ آئینہ کے انہوں نے کافریا فاسق بنادیا۔ اور ان پر تارانسگی کا الزام نگایا جاتا ہے کہ آئینہ کے انہوں نے کافریا فاسق بنادیا۔ اور ان پر تارانسگی کا بھی یہ یہ الزام نگی ہوں نے افریا فاسق بنادیا۔ اور ان پر تارانسگی کا بھی یہ یہ الزام نگی ہوں کے انہوں نے کافریا فاسق بنادیا۔ اور ان پر تارانسگی کا

اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ ان کا احسان ماننا چاہئے کہ انہوں نے ہمارا عیب بتادیا۔ اب ہم اس کی اصلاح کریں گے۔

#### ڈاکٹر بیاری بتاتا ہے، بیار نہیں بناتا

مثلاً بعض او قات ایک انسان کو اپنی بیاری کاعلم نہیں ہوتا کہ میرے اندر فلاں بیاری ہے۔ لیکن جب وہ کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بتادیتا ہے کہ تمہارے اندر سے بیاری ہے۔ اب ڈاکٹر کو سے نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس شخص کو بیار بنادیا۔ بلکہ سے کہا جائے گا جو بیاری خود تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی اور تم اس کی طرف سے نافل تھے۔ ڈاکٹر نے بتادیا کہ تمہارے اندر سے بیاری ہے، اس کاعلاج کراو۔

#### ايك نفيحت آموزواقعه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله عرو نے اپنا سے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد لیمنی (میرے داوا) بیمار تھے، دیوبند میں قیام تھا۔ اس وقت دھلی میں ایک حکیم نامینا بہت مشہور تھے۔ اور بہت حاذق اور ماہر حکیم تھے۔ ان کا علاج جل رہا تھا۔ میں دیو بند ہے دھلی گیا تاکہ والد صاحب کا حال بناکر دوا لے لوں، چنانچہ میں ان کے مطب میں بہنچا، اور حضرت والد صاحب کا حال بناکر دوا لے لوں، چنانچہ میں ان کے مطب میں بہنچا، اور حضرت والد صاحب کا حال بنایا اور کہا کہ ان کی دوا دیدیں۔ حکیم صاحب نامینا تھے۔ جب انہوں نے میری آواز بنایا ور کہا کہ ان کی دوا دیدیں۔ حکیم صاحب کی دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوا لو۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے والد صاحب کی دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوالو۔ میں ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ تم اپنی دوالو۔ میں جب کھانا اور شام کو یہ کھانا۔ اور جب ایک ہفتہ کے بعد آؤ تو اپنا حال بیان کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دی۔ اور جب بھر والد صاحب کی دوا دی۔ جب میں گھر واپس آیا تو والد صاحب کو بتایا کہ حکیم بھر والد صاحب کی دوا دی۔ جب میں گھر واپس آیا تو والد صاحب کو بتایا کہ حکیم

صاحب نے اس طرح بچھ بھی دوا دی ہے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ جس طرح کو اور ان کی دوا استعمال کرو۔ جب ایک ہفتہ کے بعد دوبارہ حکیم صاحب کے باس گیا تو میں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب اب تک بید دوبارہ حکیم صاحب نے باس گیا تو میں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب نے فرمایا کہ بید والمفہ سمجھ میں نہیں آیا اور نہ کوئی بیماری معلوم ہوئی۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ گذشتہ ہفتہ جب تم آئے تھے تو تمہاری آواز من کر مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے بیمیں خرابی ہوگئی ہے۔ اور اندیشہ ہے کہ کہیں آئے چل کرٹی بی کی شکل اختیار نہ کرلے۔ اس لئے میں نے تمہیں دوا دی۔ اور اب الحمد لللہ تم اس بیاری سے بی گئے۔ دیکھئے ایمار کو بیت نہیں ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ اور معالج اور ڈاکٹر کا سے بی گئے۔ دیکھئے ایمار کو بیت نہیں ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ اور معالج اور ڈاکٹر کا سے بیانا کہ تمہارے اندر سے بیماری پیدا ہورہی ہے، یہ بیانا کہ تمہارے اندر سے بیماری پیدا ہورہی ہے، کہ ڈاکٹر نے فیلہ کرائی بیدا ہورہی ہے، تہاری خد سے ڈاکٹر نے فیلہ کرائی بیدا ہورہی ہے، تاکہ تم علی کرلو۔ اب اس بتائے کی وجہ سے ڈاکٹر نے فیلہ کرنے اور اس سے نارائس ہوئے کی ضرورت نہیں۔

#### بيارى بتانے والے ير ناراض نہيں ہونا جائے

البت بنانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کی نے آپ کے عیب اور آپ کی خرابی کو اجھے طریقے سے بنادیا۔ اور کی نے بے ڈھنگے طریقے سے بنادیا۔ ایکن اگر کی نے آپ کی بڑائیاں ایسے طریقے سے آپ کو بتائیں جو طریقہ مناسب نہیں بھا، تب بھی اس نے تمہاری ایک بیاری پر تمہیں مطلع کیا۔ اس لئے تمہیں اس کا احمان مانا چاہئے۔ عربی کے ایک شعر کا منہوم یہ ہے کہ "میرا سب سے بڑا محن وہ ہے جو میرے پاس میرے پاس میرے عوب کا ہدیہ بیش کرے۔ جو جھے بتائے کہ میرے اندر کیا عیب ہے۔ اور جو شخص تعریف کردہا ہے کہ تم ایسے اور ویسے ہو، اور اس کو بڑھا چڑھا رہا ہے، جس کے نتیج میں دل میں کبر اور غرور پیدا ہورہا ہے، یہ بظاہر تو دیکھنے میں اچھا معلوم ہورہا ہے، یہ بظاہر تو دیکھنے میں اچھا معلوم ہورہا ہے، لیکن جو شخص تمہارے معلوم ہورہا ہے، لیکن جو شخص تمہارے

عیوب بیان کررہا ہے اس کا احسان مانو۔ بہرحال، یہ حدیث ایک طرف تو یہ بتارہی ہے کہ اگر کوئی شخص تہیں تہماری غلطی بتائے تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے اس کے بتانے کو ایٹ لئے نغیمت سمجھو، جس طرح آئینہ کے بتانے کو غنیمت سمجھو، جس طرح آئینہ کے بتانے کو غنیمت سمجھو۔ موس

## غلطى بتانے والالعنت ملامت نہ کرے

اس صدیت میں دو سرا سبق غلطی بتانے والے کے لئے ہے۔ اس میں غلطی بتانے والے کو آئینہ سے تثبیہ دی ہے۔ اور آئینہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ بتادیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر اتنا برا داغ لگا ہوا ہے۔ اور اس بتانے میں نہ تو وہ کی زیادتی کرتا ہے، اور نہ اس شخص پر لعنت ملامت کرتا ہے کہ یہ داغ کہاں سے لگالیا بلکہ صرف داغ بتادیتا ہے۔ ای طرح غلطی بتانے والا مؤمن بھی آئینہ کی طرح صرف اتن غلطی اور عیب بتائے بتنا اس کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اور اس طرح صرف اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اور اس طرح صرف اس کو بتادے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ اس کو وال کی سامنے مبالغہ نہ کرے۔ اور اس کے عیب پر لعنت اور ملامت شروع کردے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا شروع کردے، یہ مؤمن کا کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو اس کو ذلیل کرنا شروع کردے، یہ مؤمن کا کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو آئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے اتن ہی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر

# غلطی کرنے والے برترس کھاؤ

اور جب ایک مؤمن دو سرے مؤمن کو غلطی بناتا ہے تو اس بر ترس کھاتا ہے کہ بید ہے جارہ اس غلطی کے اندر مبتلا ہوگیا۔ جس طرح ایک شخص بیار ہے تو وہ بیار ترس کھانے کے لائق ہے۔ وہ غصہ کا محل نہیں۔ کوئی شخص اس بیار بر غصہ بیار ترس کھانے کے لائق ہے۔ وہ غصہ کا محل نہیں۔ کوئی شخص اس بیار بر غصہ

نہیں کرے کا کہ تو کیوں بیار ہوگیا، بلکہ اس بر ترس کھائے گا اور اس کو علاج کرنے کا مشورہ دے گا۔ ای طرح ایک مؤمن غلطی اور گناہ کے اندر جملا ہے تو وہ ترس کھائے کے لائق ہے۔ وہ غضہ کرنے کا محل نہیں ہے۔ اس کو بیار سے اور نرمی سے بتادہ کہ تہمارے اندریہ خرابی ہے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرلے۔ اس پر غُضہ یا لعنت ملامت مت کرو۔

### غلطی کرنے والے کو ذلیل مت کرو

آن کل ہم کو اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ دو سرے مؤس کو اس کی غلطی
پر متنبہ کرنا بھی ایک فریفد ہے۔ اگر ایک مسلمان غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے
اور تہیں معلوم ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے تو تم پر فرض ہے کہ اس کو اس غلطی کے
بارے میں بتادو۔ اس لئے کہ یہ بھی امربالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر داخل
ہے اور یہ ہر آدی پر فرض ہے۔ آج کل کی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہو تا
کہ اس کو غلطی بتادوں، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دو۔ اور اگر
وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھ بیٹھتا ہے، چنانچہ جب وہ دو سروں کو ان کی غلطی
بتاتا ہے تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کردیتا ہے۔ اور ان کو دو سروں کو ان کی غلطی
اور رسوا کرنا شروع کردیتا ہے۔ طالا نکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ
تم آئینہ ہو۔ تم لعنت ملامت اور ڈائٹ ڈپٹ مت کرو۔ نہ اس کو ذلیل اور رسوا

#### حضرات حسنين رضى الله عنهما كاايك واقعه

واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رمنی اللہ عہما دونوں غالبا دریائے فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ ان دونوں نے دیکھا کہ

دریا کے کنارے ایک بڑے میاں وضوء کررہے ہیں۔ لیکن غلط طریقے سے کررہے ہیں۔ ان کو خیال آیا کہ ان کو غلطی بتانی چاہئے۔ اس کئے کہ بیہ بھی ایک دینی فریسنہ ہے کہ دو مروں کی غلطی کو بتایا جائے، لیکن وہ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں، ان کو كس طريقے سے بتائيں كه ان كا دل نه توثے، اور ناراض نه ہوجائيں۔ چنانجيه دونوں نے مشورہ کیا، اور پھر دونوں مل کر برے میاں کے یاس مجے اور جاکر بیٹ مے۔ باتیں کرتے رہے۔ پھر کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں۔ ہم جب وضوء کرتے ہیں تو ہمیں شبہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا وضوء شنت کے مطابق ہوا یا نہیں؟ اس کئے ہم آپ کے سامنے وضوء کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے وضوء میں کوئی بات غلط اور خلاف سُنت تو نہیں ہے؟ اگر ہو تو بتا دیجئے گا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے ان کے سامنے وضوء کیا۔ اور پھروضوء کے بعد ان سے پوچھا کہ اب بتائیے کہ ہم نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ بڑے میاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جس طریقے ہے وضوء کیا تھا وہ غلط تھا، اور ان کا طریقہ صحیح ہے۔ برے میاں نے کہا کہ بات دراصل میہ ہے کہ میں نے ہی غلط طریقے سے وضوء کیا تھا، اب تہمارے بنانے سے بات واضح ہو مگی۔ اب انشاء اللہ سیم طریقے سے وضو كروں گا۔ بيہ ہے وہ طريقہ جس كا اس آيت كريمہ ميں حكم ديا ہے كه:

﴿ ادع الى سبيل ربك بالحكمة ﴿ (مورة المحل ١٢٥)

یعنی اینے پروردگار کے رائے کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے داردغہ بنادیا ہو کہ لوگوں کو ڈائٹے پھرو اور ان کو ذلیل کرنے پھرو، بلکہ تم آئینہ ہو، اور جس طرح آئینہ صرف حقیقت حال بنا دیتا ہے، ڈائٹ ڈیٹ اور سختی نہیں کرتا، ای طرح تمہیں بھی کرتا چاہئے۔ یہ سبق بھی اس مدیث "المسؤمن مراة المسؤمن " سے نکل رہا ہے۔

#### ایک کاعیب دو سرے کونہ بنایا جائے

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حدیث کے تحت ایک نکتہ یہ بیان فرمایا ہے کہ آئینہ کاکام یہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آئے گا اور اس کے اوپر کوئی عیب ہوگا تو دہ آئینہ صرف ای شخص کو بتائے گا کہ تہمارے اندر یہ عیب ہے۔ وہ آئینہ دو مروں سے نہیں کہے گا کہ فلال شخص میں یہ عیب ہے۔ اور نہ اس عیب کا دو مروں کے سامنے تشہیراور چرچا کرے گا۔ ای طرح مؤمن بھی ایک آئینہ ہے۔ جب وہ دو سرے کے اندر کوئی عیب دیکھیے تو صرف ای کو ظلوت میں خاموثی سے بتادے کہ تہمارے اندر یہ عیب ہے، باتی دو سروں سے جاکر کہنا کہ فلاں کے اندر یہ عیب اور یہ غلطی ہے، اور اس غلطی کا دو سروں کے سامنے چرچا کرنا، یہ مؤمن کا کام نہیں۔ بلکہ یہ تو نفسانیت کا کام ہے۔ اگر دل میں یہ خیال ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس کا یہ عیب بتارہا ہوں تو بھی وہ شخص دو سروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ البتہ آگر دل میں نفسانیت ہوگی تو وہاں یہ خیال آئے گا کہ میں اس عیب کی وجہ سے اس کو ذلیل اور رسوا کروں۔ جب کہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کروں۔ جب کہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کروں۔ جب کہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرام ہے۔

#### جارا طرز عمل

آج ہم اپنے معاشرے میں ذرا جائزہ لے کر دیکھیں تو ایسے اوگ بہت کم نظر آئیں گے جو دو سروں کی غلطی دیکھ کراس کو خیر خوابی سے بتادیں کہ تمہاری ہے بات جھے پند نہیں آئی یا ہے بات شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کی غلطی کا تذکرہ مجلسوں میں کرنے والے بے شار نظر آئیں گے۔ جس کے نتیج میں غیبت کے گناہ مجلسوں میں کرنے والے بے شار نظر آئیں گے۔ جس کے نتیج میں غیبت کے گناہ میں مبتلا ہورہے ہیں۔ مبالغہ اور جھوٹ کا گناہ ہو رہے ہیں۔ افتراء اور بہتان کے گناہ میں مبتلا ہورہے ہیں۔ مبالغہ اور جھوٹ کا گناہ ہو رہا ہے۔ اور ایک مسلمان کو بدنام کرنے کا گناہ ہو رہا ہے۔ اور ایک مسلمان کو بدنام کرنے کا گناہ ہو رہا ہے۔ اور ایک مسلمان کو بدنام کرنے کا گناہ ہو رہا ہے۔ اس کے

بجائے بہتر طریقہ یہ تھا کہ تنہائی میں اس کو سمجھا دیتے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہیں،
اس کو دور کرلو۔ لہذا جب کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو دو سروں
سے مت کہو، بلکہ صرف اس سے کہو۔ یہ سبق بھی ای حدیث "المسؤمن مراة المسؤمن" سے نکل رہا ہے۔

## غلطی بتانے کے بعد مابوس ہو کرمت بیٹھو

اس مدیث سے ایک سبق بید مل رہاہے کہ آئینہ کاکام بیہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آکر کھڑا ہوگاتو وہ آئینہ اس شخص کاعیب اور غلطی بتادے گا کہ تمہارے اندر بید عیب ہے، اگر دو سری مرتبہ وہ شخص آئینہ کے سامنے آئے گاتو دو سری مرتبہ بتادے گا۔ لیکن وہ آئینہ بتادے گا۔ جب تیری مرتبہ سامنے آئے گاتو تیری مرتبہ بتادے گا۔ لیکن وہ آئینہ تمہارے پیچھے نہیں بڑے گا کہ اپنا بید عیب ضرور دور کرو۔ اگر وہ شخص اپناوہ عیب دور نہیں بیٹھ جائے گا کہ تم اپنا بید عیب دور نہیں بیٹھ جائے گا کہ تم اپنا بید عیب دور نہیں بیٹھ جائے گا کہ تم مرتبہ بھی اس آئینہ کے سامنے آئے گا وہ آئینہ ضرور بتائے گا کہ بید عیب اب بھی مرتبہ بھی اس آئینہ کے سامنے آئے گا وہ آئینہ ضرور بتائے گا کہ بید عیب اب بھی موجود ہے۔ وہ بتائے ہے سامنے آئے گا اور بد دل بھی نہیں ہوگا۔ اور داروغہ بن موجود ہے۔ وہ بتائے ہے باز نہیں آئے گا اور بد دل بھی نہیں ہوگا۔ اور داروغہ بن کر یہ نہیں کے گا کہ یہ شخص جب تک اپنا عیب دور نہیں کرے گا اس وقت تک سے تعاقات نہیں رکھوں گا۔

## انبياء عليهم السلام كاطرز عمل

یمی انبیاء علیهم السلام کا طریقہ ہے کہ وہ بد دل ہو کر اور ہار کر نہیں بیڑے جاتے۔ بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اپنی بات کے جاتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو داروغہ نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

#### ﴿لستعليهم بمصيطر﴾ (مورة الغاشية: ٢٢)

لعنی آپ کو داروغہ بناکر نہیں بھیجا گیا۔ بلکہ آپ کا کام صرف بہنجادینا ہے۔ بس جو غلطی کرے اس کو بتادہ اور اس کو متعبد کردد۔ اب اس کا کام بیہ ہے کہ وہ عمل کرے۔ اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو دوبارہ بتادہ۔ تیسری مرتبہ بتادہ۔ لیکن مایوس موکر اور تاراض ہو کرنہ بیٹے جاؤ کہ بیہ شخص مانتا ہی نہیں، اب اس کو کیا بتائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم چو نکہ اُمّت پر بہت ڈیادہ مہریان تھے، اس کئے جب کفار اور مشرکین آپ کی بات نہیں مائے تھے تو آپ کو شدید صدمہ ہوتا تھا، اس پر گفار اور مشرکین آپ کی بات نہیں مائے تھے تو آپ کو شدید صدمہ ہوتا تھا، اس پر قرآن کریم میں بیہ آیت تازل ہوئی:

# ﴿ لعلك باخع نفسك الايكونوامرُّ منين ﴾ (الشراء:٣)

کیا آپ اپی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس صدمہ کی وجہ سے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ کا یہ فریضہ نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف بات کو پہنچادینا ہے۔ ماننے یانہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔

### یہ کام کس کے لئے کیاتھا؟

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے اور امربالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کا کام بیٹ کہ وہ اپنے کام بیس لگا رہے۔ لوگوں کے نہ ماننے کی دجہ سے چھوڑ کر نہ بیٹ جائے۔ مایوس ہو کر، یا ناراض ہو کر یا غُفتہ ہو کر نہ بیٹے جائے کہ بیس نے تو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، للذا اب بیس نہیں کہوں گا، ایبا نہ کرے۔ بلکہ یہ سوچ کہ بیس نے یہ کام کس کے لئے کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا۔ آئندہ بھی جتنی مرتبہ کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لئے کروں گا۔ اور ہر مرتبہ مجھے کہنے کا اجرد ثواب مل جائے گا۔ اس لئے میرا تو مقصد حاصل گا۔ اور ہر مرتبہ مجھے کہنے کا اجرد ثواب مل جائے گا۔ اس لئے میرا تو مقصد حاصل

ہے۔ اب دو سرا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، اس سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ س کو ہدایت دیتے ہیں اور س کو ہدایت نہیں دیتے۔

#### ماحول كى درستى كابهترين طريقه

حقیقت یہ ہے کہ ایک مؤمن اظام کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ! میرا فلاں بھائی اس گناہ کے اندر جتلا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما، اور اس کو سیدھے راتے پر لگادے۔ جب یہ دو کام کرتا ہے تو عمونا اللہ تعالی ایسے موقع پر ہدایت عطا فرماہی دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں تو یہ وہ کام ہے کہ اس کی برکت سے سارا ماحول خود بخود سدھر سکتا ہے۔ میرے والد ماجد ردمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خوہ کار یعنی آٹو مینک نظام ہے کہ اگر ایک مؤمن دو سرے مؤمن کو ان شرائط اور آداب کے ساتھ اس کی شاطیوں پر نوکتا رہے تو اس کے ذریعہ اللہ تعالی اصلاح فرما دیتے ہیں۔

#### فلاهد

بہرحال، اس حدیث میں سے جو فرمایا کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کا آئینہ ہے۔ اس سے سے سبق ملا کہ مؤمن کا کام بار بار ہتادیتا ہے۔ اور نہ مانے کی صورت میں صدمہ اور غم کرنا یا بار مان کر بیٹے جانا مؤمن کا کام نہیں۔ اور حقیقت سے ہے کہ جب ایک مؤمن اخلاص کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا کہنا رنگ لاتا ہے، لہذا تم آئینہ بن کر کام کرو۔ اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جہیں تمہاری کوئی غلطی بتائے تو تم رنجیدہ اور ناراض مت ہونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔

٣.2 وسلسل كتاب الدورجال النر سنسم ولانا مخرفي عثماني مظليم العالى 

موضوع خطاب: دو سلسلے كتاب الله - رجال الله

مقام خطاب:

و قت خطاب :

اصالای خطبات : جلد نمبر سی منتم

صفحات : ۱۳



حضرت موانا ہی تق مثانی صاحب دظاہم نے ترندی شریف کے درس کے افتتاح

کے موقع پر دور و مدیث کے طلب کے سامنے ایک افتتاحی تقر فرائی، جس میں علم
مدیث کی فضیلت اور ابھیت کے بیان کے ساتھ اس بات کو تفسیل اور وضاحت کے
ساتھ بیان فرایا کہ فوئی علم کوئی فن استاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکا، چاہے وہ دنیا کا
معمولی فن کیول نہ بھو۔ صرف کتابیں پڑھ کر اور مطالعہ کرکے اس فن ٹی کمال اور
مہارت حاصل نہین ہو سکتی۔ صرف مطالعہ کے ذور پر نہ کوئی شخص متند عالم دین
بہارت حاصل نہین ہو سکتی۔ صرف مطالعہ کے ذور پر نہ کوئی شخص متند عالم دین
بن سکتا ہے۔ نہ ڈاکٹرین سکتا ہے اور نہ انجینئرین سکتا ہے۔ دور و مدیث کے طالب
علم محمد طیب انجی نے یہ تقریر ریکارڈ کے ذریعہ قلم بھر کی جو قار کین کی خدمت میں
پیش ہے۔

# اللك الركان الرسام

# دوسليل

# كتاب الله \_\_رجال الله

الحمدلله رب العلمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله اصحابه اجمعين، اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم (فَاعُودُ بِالله مَنْ الله عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْبَعَتَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَكُولُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوعُ مِنْ الله عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْبَعَتَ فِيهِمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ يَتُلُوعَلِيهِمْ آياتِهِ وَيُوكِيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ يَتُلُوعَلِيهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ يَتُلُوعَلِيهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ﴾ يَتُلُوعَلِيهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ﴾ (آل عمران: ١٢٣)

#### دوسلسل

الله تعالی نے انسانوں کی اصلاح کے لئے دو سلط ایک ساتھ جاری فرمائے ایک ساتھ جاری فرمائے ایک کتاب الله کا سلسله، کتاب الله، الله کی آسانی کتابی جیسد بعن تورات، زبور، انجیل اور آخر جی قرآن کریم نازل فرملیا۔

اور دو سرا سلتلہ رجل اللہ كا جارى فرايا، رجل اللہ ہے مراد انبياء عليهم السلام كا سلسلہ ہے، يه رجل الله كلب الله كے ساتھ ساتھ بينج كئے تاكہ وہ كتاب كى تشريح كريں، اور اس كى عملى تربيت ديں اور كتاب كے معانی اور مغاجيم كو اپنے تول

فعل سے سمجھائیں، اس سلیلے کے لئے معزات انبیاء علیم السلام بھیم جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعلق نے فرمایا:

﴿ وَالْذَالَيْكَ الدِّكُ الدَّكُ الدَّكُ الدَّكُ الدَّكُ الدَّكُ الدَّكُ الدُّكُ الدَّكُ الدَّلُولُ الدَّكُ الدَّلِكُ الدَّكُ الدَّكُ الدَّلِكُ الدَّلِكُ الدَّلِكُ الدَّلِكُ الدَّلِكُ الدَّكُ الدَّلِكُ الدَّلِكُ الدَّلِكُ الدَّلِكُ الدَّلِكُ الدَّلِكُ اللْكِلْمُ اللْكِلْمُ اللْكِلْمُ اللْكُلِكُ اللْكُلِكُ اللْكُلِكُ اللْكُلِكُ اللْكُلِكُ اللْكُلُولُ اللْكُلِكُ اللْكُلُولُ اللْكِلْمُ اللْكُلِكُ اللْكُلِكُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْلِكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْلْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلُولُ اللْكُلُولُ اللْلْلِيلُولُ اللْلْلِيلُولُ اللْلْلِيلُولُ اللْلْلْلُولُ اللْلْلِلْلُولُ اللْلْلِلْلُلْلُلْلُولُ اللْلْلْلُلْلُولُ اللْلْلْلُولُ اللْلْلْلُلْلُولُ اللْلْلْلُلْلُلُولُ اللْلْلْلُلْلُولُ اللْلْلْلْلُلْلُلْلُلُولُ اللْلْلْلُلْلُولُ اللْلْلُلُولُ اللْلْلِلْلْلُلْلُلُولُ اللْلْلْلُلُولُ اللْلِلْلُلُولُ اللْلِلْلُلْلُلْلُلْلُلْلُلُولُ اللْلْلْلُلْ

"ہم نے یہ ذکر اس لئے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کربیان کردیں جو مجھ کہ نازل کیا جاتا ہے"۔

رجال الله اس لئے بھیج جاتے ہیں تاکہ کتاب کی تشریح کریں، تغیر کریں، اور لوگوں کی تربیت کریں۔ ای کے بارے میں فرمایا ہے۔

ولُقَدُ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ انْفُسِهِمْ يَتُلُوْ عَلَيْهِمِ اياة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾

کی بھی پنیبرکے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد تعلیم کتاب ہوتا ہے اس لئے کہ معلم کی راہنمائی اور مفصل تغییر کے بغیرہم اس کتاب سے قائدہ انعانے کی المیت نہیں رکھتے۔

استاذ کے بغیر صرف مطالعہ کائی نہیں۔ اور یہ صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی فاص نہیں، دنیا کے ہر علم و نن کا بھی حال ہے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں صرف کتاب پڑھ کر مطالعہ کر کے کسی فن کا ماہرین جاؤں، وہ نہیں بن سکتاجب تک کہ کسی استاد کے سامنے زائوے تلمذ طے نہ کرے۔ جب تک استاد ہے اس علم و فن کو حاصل نہ کرے اس وقت تک اس علم و فن کا ماہر نہیں بن سکتا۔

#### قبرستان آباد کرے گا

علم طب (میڈیکل سائنس) ایک ایساعلم ہے اس کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ اردو، عربی، فاری، انگریزی لیکن کوئی شخص بیہ جاہے کہ گھر

بیٹے طب کی گاب پڑھوں اور میں اس کا مھادہ کر کے طبیب اور ڈاکٹر بن جاؤں،
اگر وہ بالفرخ بڑا ذہین ہے، بہت مجھد ار ہے۔ قوت مطالعہ بہت مضبوط ہے، قابلیت
بہت اعلیٰ ہے اور اس نے مطالعہ شروع کردیا اور ان کابوں کو سمجہ بھی گیااور سمجنے
کے بعد لوگوں کا علاج شروع کردیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ قبرستان آباد کرے گا۔ اس
واسطے کہ باوجود یکہ اس نے کاب سمجھ بھی لی، لیکن کی استاد ہے معلم اور مہلی
ہے اس کی تربیت حاصل نہ کی تو وہ طبیب نہیں ہے گا، نہ پوری دنیا میں کوئی
طومت ایسے شخص کو یہ اجازت دے گی کہ وہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلے، اس
لئے کہ اس نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو طبیب کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے
انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالی نے یہ رکمی ہے کہ جب تک اس کو کوئی تربیت انسان کی فطرت اللہ تارک و تعالی نے یہ رکمی ہے کہ جب تک اس کو کوئی تربیت ویے والا تربیت نہ دے۔ اس کو کوئی تربیت اور کوئی تربیت نہ دے۔ اس کو کوئی تالم و فن

#### انسان اور جانور میں فرق

اللہ تعالی نے جانوروں اور اٹسانوں میں تھوڑا فرق رکھا ہے، وہ یہ کہ جانوروں کو معلم و مربی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اٹسان کو ضرورت ہے، مثلاً مجھلی کا بچہ پانی کے اندر مجھلی کے اندے سے نکلا اور نکلتے ہی اس نے تیمنا شروع کردیا، پانی میں اس کو تیمراکی سکھانے کے لئے کسی معلم و مربی کی ضرورت نہیں۔ خلفنا اس کی فطرت ایسی بناوی کہ اس کو تیمنا سکھنے کے لئے کسی دو مرے کی تعلیم و تربیت کی ماجت نہیں۔

لیکن کوئی انسان میہ سوچ کر کہ مجھلی کا بچہ بغیر کسی تعلیم و تربیت کے پائی میں تیر رہا ہے، مزے میں ہے میں بھی اپنے بنچے کو تیراکی سکھائے بغیر پائی میں بھینک دول تو وہ شخص امنی ہوگا کہ نہیں؟ ارے انسان کا بچہ کہاں اور مجھلی کا بچہ کہاں، اس کے لئے اللہ تعالی نے تعلیم و تربیت کی مرورت نہیں رکھی۔ لیکن تو انسان ہے، انسان

کو تیراکی سیمنے کے لئے کی معلم و مربی کی مرورت ہے۔ یا مثلاً مرفی کا بچہ اندہ سے نکلا اور نکلتے ہی اس نے دانہ چگا شروع کردیا، اس کو دانہ کھلانے کے لئے کی معلم و مربی کی عابت نہیں، لیکن انسان کا جو بچہ آج پیدا ہو! وہ روثی نہیں کھائے گا۔ اس واسطے کہ اس کو روثی کھلانے کے لئے کسی معلم و مربی کی عابت اور مرورت ہے جب تک اس کو کوئی کھلانے والا کھانا سکھائے گا نہیں، اس کو ایک مفرورت ہے جب تک اس کو کوئی کھلانے والا کھانا سکھائے گا نہیں، اس کو ایک فلر نہیں نہیں کرے گا انسان کی فلرت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ وہ بغیر معلم و مربی کے دنیا کا کوئی علم و فن اور ہنر فلرت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ وہ بغیر معلم و مربی کے دنیا کا کوئی علم و فن اور ہنر بنیں سیکھ سکا۔

#### كتاب يره كرالمارى بنائي

بوصی کاکام ہے۔ کتاب کے ا۔ رسب کچھ لکھا ہے کہ کس طرح میز بنتی ہے،
کس طرح کری بنتی ہے، اور کیا گیا آلات اس جی استعال ہوتے ہیں۔ کتاب سائے
رکھو اور الماری بناؤ، کیا اس کے طریقوں کو دیکھ دیکھ کر الماری بن جائے گی؟ ہرگز
نہیں، لیکن کتاب پچھ نہ پڑھو، البتہ ایک بڑھئی کی محبت اٹھالو، اور اس کے پاس دو
چار ماہ بیٹھ جاؤ، اس کو دیکھو کہ وہ کیے بناتا ہے، و آلات کس طرح استعال کرتا ہے تو
آسانی سے الماری بنانی آجائے گی۔

## كتاب ہے بریانی نہیں بنی

اور میں کہا کرتا ہوں کہ کھاٹا پکانے کی کتابیں جھی ہوئی ہیں۔ کھاٹا کیے پکتا ہے،
پلاؤ کیے پکتا ہے، بریائی کیے پکتی ہے، قورمہ کیے پکتا ہے، کباب کیے بلتے ہیں، سب
تر تب لکھی ہوتی ہے کہ اس کو اتنا ہیںو، اس طرح اس کو بناؤ، اس میں اتنا نمک
اور اتنی مرج اتنا پانی اور اتنی فلال چیز ڈال دو، سب اجزاء و عناصر اس کتاب میں
لکھے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص جس نے بھی پکایا نہیں، وہ کتاب سامنے رکھ

لے جو طریقہ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق بریائی بنائے۔ اس کو دکھے دکھے کرائے جاول لے انتخابائی ڈال دیا انتی آگ لگادی اور بنانے لگ جائے، کیا بریانی بن جائے گئ ڈال دیا انتی آگ لگادی اور بنانے لگ جائے، کیا بریانی بن جائے گی؟ خدا جانے کیا ملخوبہ تیار ہوگا، کیوں؟ اس واسطے کہ کتاب سے بریائی نہیں بنتی، جب تک کہ کمی باور چی نے اس کو سکھایا نہ ہو۔

### انسان كوعملي نمونه كي ضرورت

بہرمال اید انسان کی فطرت ہے کہ محض کتاب سے کوئی شخص کوئی علم و ہنر عامل نہیں کرسکتا جب تک کہ معلم و مربی کی تربیت نہ پائی ہو۔ اس کی صحبت حاصل نہ کی ہو۔ ساری دنیا کے علوم و فنون میں بھی سنت جاری ہے، جس طرح علوم و فنون میں کوئی شخص بید جاہے کہ میں تہا کتاب بڑھ و فنون میں یہ سنت ہے ای طرح دین میں کوئی شخص بید جاہے کہ میں تہا کتاب بڑھ کر اس سے دین سکولوں، یاد رکمو زندگی بحر نہیں حاصل کرسکتا۔ جب تک کہ کسی معلم و مربی سے تربیت حاصل نہ کی ہو، اس کی محبت نہ پائی ہو۔ اس کا عملی نمونہ دیکھا ہو، اس وقت تک علم دین حاصل نہیں ہوگا۔

# تنهاكتاب نهيس بهيجي كئي

یکی راز ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی نے تہا کتاب کمی نہیں ہیجی۔ ایک مثالیں موجود ہیں کہ انبیاء علیم السلام آئے اور کوئی نئی کتاب نہیں آئی، لیکن ایک ایک ایک مثل نہیں کہ کتاب آئی ہو، اور ساتھ کوئی نی نہ آیا ہو، کیوں؟

اس لئے کہ اگر تہا کتاب وی جاتی تو انسان کے اندر اتن قابلیت نہیں تھی کہ اس کئے کہ اگر تہا کتاب وی جاتی تو انسان کے اندر اتن قابلیت نہیں تھی کہ اس کتاب ہیجنا کتاب ہیجنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دو سری طرف مشرکین کا مطابد ہمی تھا کہ:

(الغرقان:۳۲)

کہ ہمارے اور ایک مرجہ قرآن کیوں ناذل نہیں کیا گیا۔ کیا اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل کام تعاکد میج کو جب بیدار ہوں تو ہرائے۔ آدی کے مرہانے ایک شاندار جلد میں مجلد قرآن کریم کا لنخہ رکھا ہوا ہو۔ اور آسان سے آواز آجائے کہ بیہ کتاب ہد میں مجلد قرآن کریم کا لنخہ رکھا ہوا ہو۔ اور آسان سے آواز آجائے کہ بیہ کتاب ہم اللہ تعالی کے لئے مشکل تعاج مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی نے یہ کام اللہ تعالی کے لئے مشکل تعاج مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی نے یہ کام نہیں کیا، کتاب جہا نہیں ہمیجی، معلم بھی ساتھ ہمیجا، تربیت دیے والا بھی ہمیجا۔ کیوں ا

# كتاب يردهنے كے لئے دو نوروں كى ضرورت

اس کے کہ کتاب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ بیلیبری
تعلیمات کا نور ساتھ نہیں ہوگا۔ کتاب تو موجود ہے، بری فصیح و بلیغ بھی ہے لیکن
میں اندھیرے میں بیفا ہون میرے پاس روشیٰ نہیں ہے۔ کیا میں اس کتاب سے
فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں! جب تک میرے پاس دو نور نہ ہوں۔ ایک تو میرے پاس
قائدہ کا نور ہوتا چاہئے، اور دو سرا باہر سورج یا بکل کی روشیٰ کا نور ہوتا چاہئے؟ اگر ان
میں سے ایک نور بھی مفتود ہو تو کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مثلاً باہر سورج کی
میں ہے ایک نور بھی مفتود ہو تو کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا مثلاً باہر سورج کی

یا مثلاً آتک میں نور ہے باہر نور نہیں ہے۔ نہ سورج کی روشی، نہ چراغ کی نہ

کیل کی روشیٰ کیا میں کتب پڑھ سکوں گا؟ نہیں اس لئے کہ کتب کو پڑھنے کے لئے

دو نوروں کی ضرورت ہے ایک اپنے اندر کا نور اور ایک باہر سورج یا بجل کا نور، ایک

دافلی نور اور ایک خارتی نور، دونوں نور جب ہوں کے جب کتاب سے استفادہ

ہوسکے گا۔ اس لئے اللہ تعالی نے دو سلطے جاری فرمائے ایک کتاب اللہ کا اور دو سمرا

رجال اللہ کا۔

### حُسْبِنًا كِمَابُ النَّدِ كَانْعِرِهِ

میں سے ساری کراہیل پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک فرقہ ہے اس نے کہا: ﴿ حُسْبُنَا کِتَابُ اللّٰهِ ﴾

یہ بڑا دکش نعرہ لگایا کہ ہمیں تو اللہ تعالی کی کتاب کائی ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھنے میں تو بڑی المجھی بات معلوم ہوئی ہے۔ اللہ کی کتاب یدئیاناً لیکیل منسی ہے جس میں ہر چڑ کا بیان ہے۔ لیکن اس نعرہ لگانے والوں سے پوچھو کہ فن طب کی کتاب گرمیں موجود ہے، جس میں طب کے معمون ہیں لیکن اس کے پاس استاد کی تعلیم کا نور نہ ہوگا تو یہ کتاب کار ہوگی۔ ای طرح مرف کتاب اللہ کو لے کریہ کہنا کہ ہمیں پینیبر کی تعلیمات کی عاجت نہیں۔ معاذ اللہ یہ اندھا پن اور گرائی

بہر حال ایک گروہ تو وہ ہے جو کتاب کو چٹ گیا اور رجال اللہ لینی انہاء علیہ البلام کو چھوٹ دیا۔ اور گرای کی عاریس گرا، حقیقت میں رجال اللہ کو چھوٹر نے ہے کتاب کو چھوٹر دیا، کیونکہ خود کتاب کہہ ری ہے کہ ہمارے رجال کو دیکھوہم نے ان کو معلم بتاکر بھیجا۔ ہم نے ان کو نی بتاکر بھیجا بی جمخص یہ کہتا ہے کہ میں کتاب کو پکوتا ہوں اور رجال کو چھوڑتا ہوں وہ حقیقت میں کتاب بی کو نہیں پکڑتا۔ طب کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ "بغیر طبیب کے مشورے کے دوائی مت کتاب اب اگر اس کتاب کو پڑھ کر وہ بات تو بھول کے اور ساری کتابیں پڑھیں مت کماتا" اب اگر اس کتاب کو پڑھ کر وہ بات تو بھول کے اور ساری کتابیں پڑھیں شرعی سے میں ہر مرض اور اس کی دوا کسی ہے اور اپنی مرضی سے اپنا علاج شروع کردیا۔ بیجہ کیا نکلے گا؟ کہ کل کے بجائے آج ہی مرے گا، ایسابی معالمہ ہے ان لوگوں کا بو حسبتا کتاب اللہ کا نعرولکا کر دجال اللہ سے لوگوں کو پر گئت کرتے ہیں۔

#### صرف رجال بھی کافی نہیں

دوسرے کراہ لوگ دہ ہیں کہ رجال اللہ میں ایسے کم ہوئے کہ کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور یہ کہنے گئے کہ ہمیں تو رجال کانی ہیں۔ ہم نہیں جانے کتاب اللہ کیا ہوتی ہے اور بس جو رجال اپ مطلب کے سمجھ میں آئے، ان کو اپنا مقتدا بتالیا، ان کی پرستش شروع کردی۔ یہ نہ دیکھا کہ کتاب نے کیا کہا تھا مرف رجال اللہ کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ دو سری گرائی میں داخل ہیں۔

#### ملك معتدل

مسلک اعتدال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو بھی پکڑو اور رجال اللہ کو بھی پکڑو، کتاب اللہ کو بھی پکڑو، کتاب اللہ کو رجال اللہ کی تعلیم و تربیت کی روشنی میں پڑھو تو ہدایت کا راستہ بالو کے، دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے بارے میں حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ:

#### ﴿مااناعليه واصحابي

"مااناعلیه" ہے مراد کتاب اور "اصحابی" ہے مراد رجال ایعنی یہ کتاب جس بر جس ہوں اس کو پکر لینا اور میرے اسحاب کو پکرلینا۔ جو شخص دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلے گا تب ہدایت پائے گا۔ یہ بات انچی طرح ذہن نشین ہوجائے تو آج ں فنی، نظریاتی اور عملی گراہیوں کا سدباب ہوجائے۔ جتنے لوگ کتابوں کا مطالعہ کر کر کے دینی راہنما بن گئے۔ کتابوں کا مطالعہ کر لیا تو کہہ دیا کہ ہم کمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیں اور نعرولگادیا کہ:

﴿ هم رجال ولحن رجال ﴾

ہم بھی انسان اور وہ بھی انسان، اور میں بھی دی کام کروں گاجو وہ کررہے تھے،

انہوں نے جس طرح قرآن و صدیت سے اجتماد کر کے مسائل بنائے میں بھی بتاؤں گا
تو حقیقت میں بیہ شخص کمراہ ہے، اور اس کی مثل تو الی ہے جیے ایک طفل کمت
کمڑا ہو اور ڈاکٹروں کے بارے میں کہے کہ جسم دجال و نسحن دجال کہ بیہ
ڈاکٹر ہماری طرح کا انسان ہے وہ اگر آپریشن کرتا ہے میں بھی کروں گا۔ وہ اگر لوگوں
کو کافیا ہے تو میں بھی کاٹوں گا۔ ارے احمق وہ تو کافیا ہے صحت عاصل کرنے کے
لئے۔ طریقہ سے کافیا ہے، تو کائے گا تو ذرئے کرے گا، لیکن نعرہ بیہ بھی نگارہا ہے منسم
لئے۔ طریقہ سے کافیا ہے، تو کائے گا تو ذرئے کرے گا، لیکن نعرہ بیہ بھی نگارہا ہے منسم
دجال و نسحن دجال تو رجال اللہ کو چھوڑ کر جو نعرے آج کل لگتے ہیں مطاقد
کے بل پر اور استاد سے پڑھے اور سکھے بغیر دین کو حاصل کرنے کا دعوی بھی کرتے
ہیں وہ در حقیقت تیمری ممرائی میں ہیں۔

اگر بالفرض ایا آاوی جو ذہین ہے اس نے طب کی کتاب کا مطالعہ کیا، اس میں اکھا کہ فلال مرض کا علاج یہ ہوتا ہے فلال مرض کا یہ علاج ہے اور اس کے بعد اس نے اپنا مطب کھول لیا، اور دس آدمیوں کا علان کیا، ان کو فائدہ ہوگیا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ اس کے علاج میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو بڑا ذیروست ڈاکٹر ہے۔ لوگ اس کے پیچے لگ مے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نبیں کہ دس آدمیوں کو اگر فائده بهوا تو ده فائده ایک طرف، اگر ایک جان چلی منی تو ده نقصان ایک طرف. . کل کو وہ اناڑی ین میں کوئی ایسا کام کرے گاجو اس کی جان لے بیٹے گا جذا صرف یہ دیجہ كركه دس آدميوں كو فائدہ بہنجا۔ كى اتاثى كى غيرمابر، كى غير تربيت يافتہ شخص كے بیجے لگ جانا عمل مندى نبيں ہے، كوں؟ اس كئے كہ ہروت خطرہ ہے ك الب كزيوكرجائ اور كمى انسان كى جان لے بينے ... بوے نعو لکتے ہيں كه ماحب فلال کی کتاب بڑھ کر لوگ بوے دین پر آ گئے، پہلے بے دین تھ، اب دین دار ہو گئے، نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ سے عاقل تھے اللہ کے قربب آ گئے، وہ و آدی اچھا ہے، یہ مولوی لوگ بلادجہ کہتے ہیں کہ اس کے بیجے مت جات اس کی کہا مت پر مو، ارے بعلی اہم نے دیکھا، کہیں پر میں، بہت فائدہ

ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی مثال وی ہے جو میں نے دی ہے کہ ایک آدی

غیر تربیت یافتہ طب کی تابوں کا مطالعہ کر کے آئے، آٹھ دس آدمیوں کا علاج کرلیا،
ان کو فائدہ ہوگیاتو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر بن گیااور اس کے نتیجہ میں
لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اس سے علاج کردایا کو۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ کی وقت گڑبرہ
کرے گااور تمہاری جان لے لے گا۔ ای طرح یہ شخص بھی جو صرف تامیں پڑھ کر
لوگوں کو دین سکھارہا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہورہا ہے۔ اس کے فائدے
لوگوں کو دین سکھارہا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہورہا ہے۔ اس کے فائدے
سے دھوکہ میں نہ آتا چاہئے۔ اس لئے کسی بھی وقت کوئی بات الی کرے گاجس

## صحابہ کرام وی نے یہ دین کس طرح سیکھا؟

اس دین کی اللہ نے فطرت یہ بنائی ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ آگے منعقل ہوتا ہے۔

یہ آگھ سے کتاب کو بڑھ لینے سے نہیں آتا، پڑھانے والے کے سینہ سے پڑھنے
والے کے سینہ میں منعقل ہوتا ہے۔ کیا حضرات محابہ کرام رمنی اللہ عنمانے کوئی
کتاب پڑھی؟ کوئی ڈگری لی؟ کوئی سند حاصل کی؟ کچھ نہیں کیا، بلکہ صفہ میں جاکر
یڑھے، نہ کوئی نصاب ہے، نہ کوئی محدثہ ہے۔

وہاں کیا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال دیکھا کرتے تھے کہ آب کیا کررے ہیں، کیا فرمارے ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر تعلیمات نبوی کا نور ان کے دلوں میں آگیا، پھراس طرح تابعین پھرتج تابعین سے لے کر آج تک علم دین سکھنے کا بھی سللہ چلا آرہا ہے اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں۔

#### ﴿قال حدثنا فلان خدثنا فلان ﴾

یہ سب سند ہے یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جس سے ہمارا رشتہ ایمان جاکر سیدھائی اکرم مملی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔

# واسطه كے ذرابعه عطافرماتے ہیں

ایک کتاب ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا خود مطالعہ کرمیں اور جو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو لغت میں دیکھ لیں۔ اور دو سرا طریقہ ہے ہے کہ وہی کتاب استاد کے سامنے بینچہ کر پڑھیں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہو گا۔ حالا نکہ مطالعہ کے دوران جو بات سمجھ میں آئی تھی استاد صاحب نے بھی و بی بتائی ہو، کوئی فرق نہ ہو چربھی جو استاد صاحب سے سنی ہوئی بات ہوگی اس میں جو نور ہوگا اس میں جو برکت ہوگی اس میں اللہ تارک و تعالی کے علم کی تجلیات موں گی، وہ مجھی مطالعہ سے حاصل نہیں موں گی۔ وجہ بیہ ہے کہ استاد کوئی چیز نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس کی سنت ہے ے کہ وہ جب دیتا ہے تو واسط ہے دیتا ہے۔ حتی کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی واسطہ ے دیتا ہے۔ کیا اللہ قادر نہیں تھا کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروی تازل فرما دیتے۔ تمر آپ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں گیا، بلکہ جبرئیل امین کو واسطہ بنایا۔ جب حفرت موی علیہ السلام سے بات چیت کی تب بھی ایک ورخت کو واسط بنادیا۔ بعنی شجرہ طور کو، اس میں کیا مصلحت اور کیا حکمت؟ وہ جانے اس کی حکمتیں جانے، لیکن اس کی سنت سے کہ جب دینا ہوتا ہے تو کسی واسط سے دیتا ہے، چاہے یہ واسطہ بے جان ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ یہ ورخت، اپنی جلی فرمانی جاتی تو براہ راست نہیں فرمائی بلکہ کوہ طور پر جلی فرمائی۔ اس کو واسطہ بنادیا حالا تکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ای طرح استاد کی کوئی حقیقت نہیں تکر اس کو واسطہ بنادیا۔ بیہ اس کی سنت ہے۔ دینے کا طریقہ بتادیا کہ اگر لینا ہے تو اس طرح لو، مثلاً یہ کھڑکی دیکھئے! اس ے سورج کی دھوپ اور روشنی آربی ہے کیا یہ کھڑکی روشنی کو پیدا کردبی ہے کہ کھڑکی روشنی کی علّت بن گئی ہو؟ نہیں! روشنی تو در حقیقت باہرے آ رہی ہے لیکن یہ کھڑی واسطہ بن مخی ہے۔ ای طرح یہ استاذ واسطہ ہے اگرچہ اس کی ذات کاعلم کی

روشنی میں وظن نہیں، لیکن ہمیں روشنی جہنے میں اس کی ، و ملتی ہے۔ اس وجد استان کی قدر و منزلت کا رواج ہے کہ انہیں اللہ تناتی نے ہارے لئے واسط بنایا ہے۔

بہرحال! میں جو کہہ رہا ہوں اگرچہ کتاب اللہ غبرایک ہے اور ددیث غمردو پر
ہے۔ لیکن اعارے لئے عملی نقط نظرے ترتیب یہ ہے کہ حدیث ہے پہلے گزریں گے، تب کتاب اللہ کو نہیں سمجھ کے، تب کتاب اللہ کو نہیں سمجھ کتے۔ اس لئے علم حدیث جس کا ہم آج آغاز کررہے ہیں جو اعارے تمام علوم مقصودہ کا مادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اظام کے ساتھ پڑھنے، پڑھانے اور پورے آداب کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آجن)
آداب کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آجن)

